

مُفتى محسّمة تقى عسُثمانى

الخانقالمعتا وتخراجي

### پوسٹیداری فاک میں ہوئی کے نشال ہیں فاموسٹس اذائیں ہیں تری باد سحے میں

#### جملة هوق ملكيت بحق إِنَّ الْقُ الْمُعَمِّدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ اللَّهِ الْمُعْمَدُ اللَّهِ الْمُعْمَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّالِيلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

المِمَام : بُحِيَّانُ شَيِّتًا فِي الْمُحَالِقَةُ فَيَّا

طبع جدید: شعبان ۱۳۲۷ه - ستبر۲۰۰۱ء

نطیع : زمزم پرفتنگ پریس کرایی

ناخر : إِذَالْوُالْمِينَا إِذَالُوالْمِينَا إِذَالُوالْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا الْمِينَا

نن : 5049733 - 5032020 :

i\_maarif@cyber.net.pk : اى ميل

#### ملنے کے ہے:

\* الأالوالمخالف المنافقة المن

\* 22.73

فن: 5031566 - 5031566

# مجمع الفقه الاسلامی اور البنک الاسلامی للتنمیة (جده) کے تعاون سے پچھلے دنوں مراکش کے دار الحکومت رباط میں ایک ند اگر ہ منعقد ہوا جس کاموضوع مروجہ مالی معاملات کی شرعی حیثیت تھا۔اس ند اگر ہے میں مجھے بھی شرکت کرنی تھی۔

چنانچہ میں مورخہ ۱۹رئیج الثانی ۱۱۱۱ ھے گاہے کر اچی سے پی آئی

اے کے طیارے میں روانہ ہوا۔ چونکہ رباط تک کوئی بر اہر است پروا ز
میسر نہیں ہے' اس لئے بیہ سفر پیرس کے راستے ہونا تھا۔ در میان میں طیارہ
قاہرہ بھی ٹھبرا' اور گیارہ گھنٹے جہاز میں گذارنے کے بعد شام کے تین ہے
پیرس کے اور کی ہوائی اڈے پر اترا۔ تقریباً چار گھنٹے ایئر پورٹ پر انظار
کرنے کے بعد مجھے شام ساڑھے سات ہے ایئر فرانس کا دو سراطیارہ ملاجس
نے تین گھنٹے کی پروا زکے بعد مراکش کے وقت کے مطابق رات کے ساڑھے
نو بچے رباط پہنچادیا۔

قیام کا انظام حیاۃ ریجنسی ہوٹل میں کیا گیا تھا۔مجلس ند اکرہ بھی

## فهرست مضامین

| محمر مبر | عنوان                    |
|----------|--------------------------|
| rr       | لوشه میں                 |
| 2        | الحمراءمين               |
| ٣٣       | قرطبه                    |
| ۵٠       | جامع قرطبه               |
| 04       | وا دی الکبیرا ور اس کاپل |
| 41       | مدينه الزهرامين          |
| 40       | مالقه مين                |
| 44       | انتقيره                  |

ے الجزیرۃ المحضو ا الحینی میں پور ا ایک دن صرف ہوجاتا 'چنانچہ ہم نے اندلس کے ساحل مالقہ تک بذریعہ طیارہ سفر کرنے کار استہ اختیار کیا۔ ۲۳ رہج الثانی ۱۳ الثانی کی ضبح ہے ہوا 'اور ۴۲ رہج الثانی کی ضبح ہے ہے ہم بذریعہ کار الد ار الیسفاء (کاسا بلانکا) روانہ ہوئے ۔ یہ سفر سمؤک کے راستے دو گھنٹے کا ہے ۔ دائیں جانب بحرمتوسط کا ساحل ساتھ ساتھ چلتا ہے 'وائیں جانب جرمتوسط کا ساحل ساتھ ساتھ چلتا ہے 'اور بائیں جانب حد نظر تک سبزہ زار پھیلے نظر آتے ہیں ۔ بھی جھوٹی چھوٹی بستیاں بھی آتی رہیں۔ تقریباً نو ہجے ہم کاسابلانکا کے مطار محمد الخامس پہنچ بستیاں بھی آتی رہیں۔ تقریباً نو ہجے ہم کاسابلانکا کے مطار محمد الخامس پہنچ

مالقہ کا مکمل تعارف تو میں انشاء اللہ آخر میں کر اوں گا'لیکن یہاں اتنا ذکر کر دینا کافی ہے کہ سے مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی اندلس کی ایک اہم بندر گاہ تھی 'اور اندلس کی تاریخ کے بردے اہم واقعات اس سے وابستہ ہیں۔ ہم طیارے سے انزنے کے بعد امیگریشن وغیرہ کے مراحل سے فارغ ہوئے تو تقریباً ڈھائی زیج رہے تھے۔ یہاں سے غرناطہ کاسفر اندازا ڈھائی تین گھنٹے کا تھا۔ اس لئے ظہری نماز مالقہ ایئر پورٹ پر ہی ادا

ای ہوٹل کے ایک ہال میں منعقد ہوئی 'اور تقریباً پانچے دن میں نہ اکرے کے اجلاسات اور اس کی مجلس تسوید کی ذبلی نشستوں میں مصروف رہا' بچے بچے میں چند بارشہر رباط کے مختلف حصوں میں بھی جانے کاموقع ملا 'لیکن نہ اکرے کے متواتر اجلاسات اور ہا ہر مسلسل بارش کی وجہ سے زیادہ تروفت ہوٹل ہی میں گذرا۔

مراکش اسپین سے قریب زین اسلامی ملک ہے 'اور اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ در خشاں تاریج کی وجہ سے اس خطہ زمین کو دیکھنے کی خواہش بچپن سے تھی' خیال میہ تھا کہ اسپین سے مرائش کے قرب ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سفرمیں اس خواہش کی پھیل بھی ہوجائے تو بہتر ہے ۔ لیکن ساتھ ہی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ وفت صرف کر ناممکن نہ تھا۔ نیز اس سفرکے لئے کسی رفیق کی بھی ضرورت تھی۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کاسامان سے ہو اکہ نہ اکرہ اپنے طے شدہ وفت سے دو دن پہلے ختم ہو گیا' ا ور ان دو دنوں میں کر اچی پہنچنے کے لئے کوئی مناسب طیارہ مجھے نہ مل سکا۔ دو سری طرف جمارے محترم دوست سعید احمد صاحب جو فیصل اسلامک بینک بحرین کے اسٹنٹ ڈائریکٹر جزل ہیں۔اس سفرمیں احقرکے ساتھ چلنے کے کئے نہ صرف آمادہ ہوگئے 'بلکہ سفر کی تمام کاررو ائیاں اپنے ذمے لے لیس' ا وربحسن وخوبی انہیں اس طرح انجام دیا کہ مجھے پچھ کر نانہ پڑا۔

پہلے خیال سے تھا کہ ہم رباط سے بذریعہ ریل طنجہ جائیں اوروہاں بحر متوسط عبور کرنے کے لئے اسٹیمر استعال کریں جو طنجہ سے الجزیرة الخصو اء کی بندر گاہ پر اتار تالیکن ہمارے پاس وقت کم تھا'اور اس راستے

کی ۔ بیدوہ سرزمین تھی جہاں کا چید چید آٹھ سوسال تک تکبیر کی صداوُں سے گونجتا رہا۔ جمال کا شاید کوئی قطعہ زمین ایسانہ ہوجس میں مسلمانوں کے والا بھی موجود نہ تھا۔ میں نے قبلہ ٹما کے ذریعہ سمت کا تعین کیا اور ا بیر بورث ہی کے ایک گوشے میں ہم دونوں نے نماز ظہریاجماعت ا دا کی۔ جس خطے میں بھی پیدا ہونے والا ہر بچہ سب سے پہلے تو حید ور سالت کا اقرار سیکھتا اور نمازے ارکان دیکھاکر تا آج وہاں کے باشندوں کے لئے ہم دونوں کی نماز کے بیر افعال اٹنے نامانوس اور اچنسے تھے کہ آس پاس سے گذرنے والے جیرت کے ساتھ ہمیں دیکھتے رہے ۔ مجھے یورپ اور ا مریکہ کے بہت سے مقامات پر۔ اور بعض او قات پلک مقامات پر بھی۔بارہا نماز پڑھنے کا موقع ملاہے 'لیکن نماز کے افعال ہے لوگوں کی نامانوسیت کاوہ اندا زاسپین کے سواکمیں اور نظر نہیں آیا۔

بہرحال! عبرت اور حسرت کے جذبات دل میں لئے اندلس کی سرزمین پرپہلی نماز پڑھی۔ دو سرے مغربی ممالک کی طرح یمال بھی کاریں ابنیرڈر ائیور کے کر ائے پر مل جاتی ہیں۔ ہم نے دوروز کے لئے ایک فیٹاکار کر ائے پر مل جاتی ہیں۔ ہم نے دوروز کے لئے ایک فیٹاکار کر ائے پر لے ہے۔ ذاتی طور پر مجھے اس میں سے آئل تھا کہ یمال کے راہے بھی ہمارے لئے اجنبی ہیں 'اور یمال کی ذبان سے بھی ہم واقف نہیں 'اس لئے خورڈر ائیوکر نے میں راہے میں مشکلات پیش آسکتی ہیں۔ گر میرے دوست اور رفیق سفر سعید صاحب نے ہمت کی 'اور کار خودڈر ائیوکر نے کا ذمہ لیا' اور یمیں غرناطہ تک چنجنے کے لئے راستوں کا ایک نقشہ بھی مل گیا۔

ا ورسعیدصاحب نے اس نقشہ کی مددے سفر کا آغاز کر دیا۔

غرناطہ جانے والی شاہراہ تک کینچنے کے لئے ہمیں تھوڑی کاوش کرنی پڑی 'لیکن کھرمالقہ کی اندرونی سرکوں ہی پرنصب غرناطہ کی سرک کاوش کرنی پڑی 'لیکن کھرمالقہ کی اندرونی سرکوں ہی پرنصب غرناطہ کی سرک کے اشارے نظر آنے لگے ۔ یہ اشارے ہرتھوڑے تھو ڑے قاصلے پر استے تو اور استے ہرموقع لگے ہوئے ہیں کہ کسی ہے پوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ۔ انہی اشاروں کی پیروی کرتے ہوئے ہم مالقہ کی گنجان آبادی ہے باہرنگل آئے 'اب ایک صاف ستھری ہائی وے ہمارے سامنے تھی جو غرناطہ جارہی تھی ۔ رفتہ رفتہ شہری محارتیں ختم ہوئیں 'اور سرک سامنے تھی جو غرناطہ جارہی تھی ۔ رفتہ رفتہ شہری محارتیں ختم ہوئیں 'اور سرک کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی سبز پوش بہاڑیوں کاسلسلہ شروع ہوگیا جن کی سطح پر اور در میانی مید انوں میں زینون کے خوبصورت درخت حد نظر تک پھیلے ہوئے تھے 'تاریخ اور ا دب کی کتابوں میں اندلس کے قدرتی حسن کے جو حالات بھی پڑے تھے 'تاریخ اور ا دب کی کتابوں میں اندلس کے قدرتی حسن کے جو حالات بھی پڑے تھے 'مشاہدہ ان کی پوری پوری تھر پی کر رہاتھا۔

ہے اندلس کی وہی سرزمین تھی جس پر مسلمانوں کے عروج و زوال کی آٹھ سوسالہ تاریخ کے واقعات بچپن سے دلی وابستگی اور دلچپی کے مرکز بنے رہے ہیں۔تضور کی نگاہوں نے اس کے نہ جانے کتنے خاکے بنائے ہوئے سے مالم تخیل کی وہ حسین وا دیاں آج نگاہوں کے سامنے تھیں 'اور ان میں آٹھ سوسال کے واقعات کی ایک فلم چلتی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔جس قوم نے تکواروں کے سائے میں یہاں تجبیر کے زمزے بلند کئے تھے 'وہ آٹھ صدیوں تک اپنے جاہ وجلال کا لوہا منوانے کے بعد طاؤس ورباب کی تانوں صدیوں ہور کی سامت نہیں رہا۔

اندلس جے ہیانیہ کا اور اپین بھی کما جاتا ہے۔ یورپ کے جنوب مغربی جھے میں واقع ہے۔اس کی سرحدیں شال میں فرانس سے اور مغرب میں پر تگال ہے ملتی ہیں'اور اس کے مشرق اور جنوب میں بحرمتوسط بہتاہے جے بحرروم بھی کماجاتاہے۔

اندلس کے جنوبی ساحل کی طرف بحیرہ روم نگ ہوکر ایک چھوٹی ی آبنائے میں تبدیل ہوگیا ہے جس کے راستے وہ بحر اوقیانوس (اٹلا نگ) میں جاگرتا ہے۔ یہ آبنائے آج کل آبنائے جبل الطارق (Strait of Gibraltor) کملاتی ہے۔ اور اس کے دو سرے سرے سے بر اعظم افریقہ شروع ہوجاتا ہے جس کا انتہائی مغربی ملک مراکش ہے۔

میں اپنے الجزائر کے سفرنامے میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مراکش کی فتوحات کاحال لکھ چکاہوں۔پہلی صدی ہجری کے آخر تک مسلمان افریقہ کی شالی پٹی کو فتح کرتے ہوئے بحرا وقیانوس تک پہنچ گئے تھے۔قرون اولی کی اسلامی قوت کی بیہ خصوصیت ہے کہ ان کے پیش نظرملک گیری کی ہوس یا اپنے اقتدار کے رقبے میں اضافہ کرنائیس تھا'اس کے بجائے وہ اللہ کے

الله كتے بيں كه طوفان نوح الله ك بعد سب سے پہلے ہو قوم اس قطے ميں آباد بول اس كا عام "أندُنش" قوا عربوں نے «شين» كو «سين» سے بدل كر اس بور اس كا عام "اندلس" ركھ ويا۔ بعد ميں يمال ايك روى بادشاه كى حكومت بوئى جس كا عام "اشبان" تحا۔ اس نے اشبيليه شر آباد كيا جس كى وجہ سے اشبيليه شر كو "اشبانيه كما جانے لگا" كار رفت رفت به عام بورے ملك كے لئے بول جانے لگا" كار رفت رفت به عام بورے ملك كے لئے بول جانے لگا" اور اس كى گرى بوئى شكل بہانيه يا اسمن ہے۔ (نفع الطيب للمقرى ١٢٠)

بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کامشن لیکر نکلے عقص ' چنانچہ جمال جمال ان کی فقوحات کے پرچم امرائے ' وہاں وہاں عدل و انصاف اور سکون و اطمینان کا دور دورہ ہوگیا' اس کا نتیجہ بیہ تھا کہ مفتوح قومیں ان سے نفرت کے بجائے محبت کرتی تھیں ' اور زمین کے جو خطے ابھی ان کے افتد ارسے محروم نتے ' ان میں ظلم وستم سے کچلے ہوئے افرا دبیہ ان کے افتد ارسے محروم نتے ' ان میں ظلم وستم سے کچلے ہوئے افرا دبیہ آر ذو کیا کرتے تھے کہ مسلمان ان کے علاقے پر بھی حملہ کرکے وہاں اپنی کے وحرمت قائم کرلیں۔

اس وقت اسپین میں ایک عیسائی باد شاہ کی حکومت تھی جس کا نام انگریزی تاریخوں میں را ڈرک اور عربی تاریخوں میں لزریق ند کورہے۔ا دھر مراکش کے ساحل مسبتہ پر ایک بربری سردار کا وُنٹ جولین کی حکومت تھی ' وہ بھی عیسائی تھا 'لیکن را ڈرک نے اے اپنا باج گذار بنار کھا تھا'را ڈرک ایک طالم حکر ان تھا اور اس کی بہت ہی بدعنو اینوں میں ہے ایک بیر تھی کہ وہ اپنی رعایا کے نوعمرائوں اور ائرکیوں کو شاہی تربیت کے بہانے اپنے زیر اثر رکھتا۔ اور ان سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ جولین کی ایک نوعمراؤی بھی اثر رکھتا۔ اور ان سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ جولین کی ایک نوعمراؤی بھی اس طرح اس کے ''ذیر تربیت'' رہی اور بالاخر را ڈرک نے اسے بھی اس طرح اس کے ''ذیر تربیت'' رہی اور بالاخر را ڈرک نے اسے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ لڑکی نے اپنی اس مظلومیت کی اطلاع اپنے باپ ہولین کو کروی 'جس کے نتیج میں جولین کے دل میں را ڈرک اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت کے شدید جذبات پید اہو گئے۔

یہ وہ وقت تھاجب مسلمان موسی بن نصیری قیادت میں شالی افریقہ کے بیشتر حصول پر قابض ہو چکے تھے 'جولین ایک وفد لیکر موسی بن نصیر کی

خدمت میں حاضرہوا' اور ان سے درخواست کی کہ وہ اسپین پر حملہ کرکے لوگوں کورا ڈرک کے ظلم وستم سے نجات دلائیں ۔موسی بن نصیر نے جولین کی اس درخواست پرخلیفہ ولید بن عبد الملک سے اندلس پر چڑھائی کی اجازت طلب کی 'خلیفہ نے احتیاط کی تاکید کرتے ہوئے اجازت دیدی تو موسی بن نصیر نے پہلے چند چھوٹی جھوٹی مہمات طنجہ سے اندلس بھیجیں 'تاکہ حالات کا سیح اندازہ ہوسکے 'یہ مہمات کامیابی سے جمکنار ہوئیں تو موسی بن فصیر نے طارق بن زیاد کی سرکر دگی میں ایک بردا لشکر اندلس پر چڑھائی کے نصیر نے طارق بن زیاد کی سرکر دگی میں ایک بردا لشکر اندلس پر چڑھائی کے لئے روانہ کر دیا۔

طارق بن زیاد کالشکر سات ہزار مسلمانوں پر مشمل تھا۔ انہیں طبح سے اندلس پہنچانے کے لئے چار بردی کشتیاں استعال کی گئیں جو کئی روز تک فنج کے نقل وحرکت ہیں مشغول رہیں 'یمان تک کہ بور الشکر اندلس کے اس ساحل پر انر گیاجو آج بھی جبل الطارق کے نام سے مشہورہے۔

روایات ہیں ہے کہ کشتی پر سوار ہونے کے بچھ دیر بعد طارق بن

روایات میں ہے کہ گئی پر سوار ہونے کے پچھ دیر بعد طارق بن زیار کی آنکھ لگ گئی تو انہیں خواب میں نبی کریم سرور دوعالم عظیم کی زیارت ہوئی 'انہوں نے دیکھا کہ آنحضرت عظیم ' ظفاءر اشدین اور بعض دو سرے صحابہ تلوار اور تیروں سے مسلح سمندر پر چلتے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔ جب آپ عظیم طارق بن زیاد کے پاس سے گذرے تو آپ عظیم نے فرمایا' دو طارق! بردھتے چلے جاؤ''اس کے بعد طارق نے دیکھا کہ آنخضرت عظیم اور آپ علیم کے مقدس رفقاء اس سے آگے نکل کر اندلس میں داخل

طارق کی آنکھ کھلی تو وہ بیجد مسرور تھے۔ انہیں فتح اندلس کی خوشخبری مل چکی تھی۔انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بیہ بشارت سنائی اور اس بشارت نے مجاہدین کے حوصلوں کو کہیں سے کہیں پہنچادیا۔

> طارق چو برکناره اندلس سفینه سوخت گفتند کار توبه نگاه خرد خطاست

دوریم از سوا د وطن باز چول رسیم؟ ترک سبب زروئے شریعت کجارو است؟ خندید و دست خوایش به شمشیر بر د و گفت برملک ملک ماست که ملک خدائے ماست

طارق نے جب اندلس کے ساحل پر اپنی کشتی جلائی۔ تولوگوں نے کہا کہ عقل کی نگاہ میں تہمار ا بیدعمل بڑی غلطی ہے۔ ہم لوگ ا پنے وطن کی سرزمین سے دور ہیں 'اب وطن کیسے پہنچیں

2?

المناهج الطيب ص ٢٢٩ ج ١-

لشكر تياركيا' اورطارق كي طرف روانه هو كيا-

دو سری طرف موسی بن نصیرنے بھی طارق بن زیادی مدد کے لئے پانچ ہز ارسپاہیوں کی کمک روانہ کی جس کے پہنچنے کے بعد طارق بن زیاد کالشکر بارہ ہز ارپرمشتل ہو گیا۔غالبًاجولین کے رفقاء اس کے علاوہ تھے۔

وا دی لکہ کے مقام پر سے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو طارق نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی عربی ا دب اور تاریخ کی کتابوں میں تو اتر سے نقل ہو تا چلا آرہا ہے' اور جس کے ایک ایک لفظ سے طارق کے عزم'حوصلہ اور سرفروشی کے جذبات کا اندازہ ہو تاہے۔ اس خطبے کے چند جملے سے ہیں:

اوكو! تهمارے لئے بھاگنے كى جگه بى كمال ہ؟ تمهارے پیچھے سمندر ہے 'اور آگے دعمن 'للذا خدا کی متم تمہارے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کئے ہوئے عمد میں یے ا ترو اور صبرے کام لو'یا در کھو کہ اس جزیرے میں تم ان تیموں سے زیادہ بے آسرا ہو جو کسی تنجوس کے دستر خوان پر بیٹھے ہوں۔ دسمن تمهارے مقالمے کے لئے اپنا پورا لاؤلشکر اور اسلحہ لیکر آیاہے۔اس کے پاس وافرمقد ارمیں غذائی سامان بھی ہے' اور تنہارے لئے تنہاری تکواروں کے سوا کوئی پٹاہ گاہ نہیں 'تہمارے پاس کوئی غذائی سامان اس کے سوانہیں جوتم اینے

ا سباب کو ترک کرناتو شریعت کی روے بھی جائز نہیں ۔ طارق جو اب میں مسکر ایا'ا ور ایناہائے تلو ارتک پیجاکر بولا '' ہرملک ہمار املک ہے' اس لئے کہ وہ ہمارے خد ا کاملک ہے'' طارق اپے نشکر کے ساتھ جبل الفتح یا جبل الطارق کے ساحل پر ا ترا تھا' اور وہاں ہے '' الجزیرة المحضر اعز یک کی ساحلی پی اس نے سمی موثر مز احت کے بغیرفتح کرلی اکین اس کے بعدر آڈرک نے اپنے مشہور سید سالار تد میر(Theodomir) کو ایک برد الشکر دیمر طارق کے مقابلے کے لئے بھیج دیا' ملمانوں کے لشکر کے ساتھ اس کی بے در ہے کئی اڑا ئیاں ہوئیں 'اور وہ ہراڑائی میں فلت سے دوچار ہوا 'یمال تک کہ متواتر ہزیمتوں کے نتیجہ میں اس کاحوصلہ جواب دے گیا' اور اس نے اپنے بادشاہ را ڈرک کولکھا کہ جس قوم ہے میرا سابقہ پڑا ہے وہ خدا جانے آسان سے میکی ہے 'یا زمین ہے ابلی ہے اب اس کامقابلہ اس کے سواممکن نہیں که آپ بذات خود ایک لشکر جرارلیکر اس کی مزاحمت کریں۔را ڈرک نے اینے سید سالار کا پیام پاکرستر ہزار سپاہوں پر مشمل ایک عظیم الثان

الله تختیاں جلانے کا ہے واقعہ آج کے دور کی تاریخوں میں تو بہت مشہور ہے لیکن فتح اندلس کے ابتدائی مشد ماخذ میں مجھے اس کا ذکر شمیں ملا۔ اندلس کے سب سے بنے مورخ مقری نے فتح اندلس کا واقعہ بہت تفسیل سے بیان کیا ہے لیکن اس میں تفتیاں جلانے کا ذکر شمیں ہے ' ابن خلدون اور طبری وفیرہ نے بھی اس کا ذکر شمیں کیا۔ ہوسکتا ہے کہ طارق بن زیاد کا جو قطبہ آگے آرہا ہے ' اس کے ابتدائی الفاط سے مورفین نے سے نتیجہ نکالا ہو کہ طارق اپنی تشمیاں جلاچکا تھا۔ واللہ الحام

د مثمن سے چھین کر حاصل کر سکو۔ اگر زیادہ وقت اس حالت میں گذر گیا کہ تم فقرو فاقہ کی حالت میں رے اور کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو تهماری ہوا اکھڑ جائے گی 'اور ابھی تک تمہار ا جو رعب دلول پر چھایا ہوا ہے 'اس کے بدلے دسمن کے دل میں تمہارے خلاف جرات وجبارت پیدا ہوجائے گی'لندا اس برے انجام کو اپنے آپ ے دورکرنے کے لئے ایک ہی راستہ کے 'اوروہ مد کہ تم بوری ثابت قدمی سے اس سرکش بادشاہ كامقابله كرو ، جو اس كے محفوظ شرنے تمهارے سامنے لاکر ڈال دیا ہے۔ اگر تم اینے آپ کو موت کے لئے تیار کر لو تو اس نادر موقع ہے فائدہ اٹھاناممکن ہے۔ اور میں نے تہمیں کسی ایسے انجام سے نہیں ڈرایاجس سے میں خود بچاہوا ہوں 'نہ میں مہیں کسی ایسے کام پر آمادہ کر رہاہوں جس میں سب ہے ستی یو جی انسان کی جان ہوتی ہے' اورجس کا آغازمیں خود اپنے آپ سے نہ كرربابول 'يادر كھو! اگر آج كى مشقت يرتم نے صبر کرلیا' توطویل مدت تک لذت ور احت ہے لطف اندوزہوگے۔

الله تعالیٰ کی نصرت و حمایت تمهارے ساتھ ہے' تهارا به عمل دنیا و آخرت دونون مین تمهاری یاد گار بنے گا۔ اور یا در کھو کہ جس بات کی دعوت میں تہیں دے رہاہوں اس پر پہلالبیک کہنے والا میں خود ہوں۔جب دونوں لشکر مکر ائیں گے تو میرا عزم بدے کہ میراحملہ اس قوم کے سرکش ترین فرد را ڈرک پر ہوگا' اور انشاء اللہ میں این ہاتھ ہے اے قبل کروں گا۔ تم میرے ساتھ حملہ کرو' اگر میں را ڈرک کی ہلاکت کے بعد ہلاک ہوا تورا ڈرک کے فرض سے تہیں سکدوش کرچکاہوں گا'اورتم میں ایسے ہمادر اور ذی عقل ا فرا د کی کمی نہیں جن کو تم اپنی سرپر ای سونپ سکو' اور اگرمیں را ڈرک تک پہنچنے سے پہلے ہی کام آگیا تو میرے اس عزم کی تکیل میں میری نیابت کرناتهمار ا فرض ہو گائتم سب مل کر اس پر حملہ جاری رکھنا' اور بورے جزیرے کی فتح کاغم کھانے کے بجائے اس ایک فخص کے قتل کی ذمہ داری قبول کرلینا تنہارے لئے کافی ہو گاکیونکہ

د شمن اس کے بعد ہمت ہار بیٹھے گا۔''

طارق کے رفقاء پہلے ہی جذبہ جماد اور شوق شمادت سے سرشار تھے۔طارق کے اس خطبے نے ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی'وہ وا دی لکہ کے معرکے میں اپنے جسم و جان کو فراموش کرکے لڑے ۔ بیہ جنگ متواتر آٹھ دن تک جاری رہی 'کشتوں کے پشتے لگ گئے' اور بالاخر فتح و نفرت مسلمانوں کے حصے میں آئی۔راؤرک کالشکر بری طرح پہاہوا' اور خور اؤرک کالشکر بری طرح پہاہوا' اور خودراؤرک بھی اسی تاریخی معرکے میں کام آیا' بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خود طارق بن زیادنے قتل کیا' اور بعض روایتوں ہے معلوم کے کہ

طـ اصل عربي الفاظ سياجي: ابها الناس: ابن المفر؟ البحرمن وراتكم والعدو امامكم، وليس لكم والله الاالصدق والصير واعلموا انكم في هذه الحزيرة اضبع من الاينام في ما دية اللنام، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه واسلحته، واقواته موفورة وانتم لاوزرلكم الاسيوفكم، ولا اقوات لكم الا ماتستخلصونه من ايدى عدوكم، وان امتدت بكم الايام على التقاركم ولم تنجزوا لكم امرا ذهبت ريحكم، وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجراة عليكم، فادفعوا عن انفسكم خذلان هذه العاقبة من امركم بمناجزة هذا الطاغية، فقدالقت به اليكم مدينته الحصينة، وان انتهاز القرصة فيه لممكن ان سمحتم لانفسكم بالموت، واني لم احذركم امرا انا منه بنجوة ولا حملتكم على خطة ارخص مناع فيها النفوس الا وانا ابدا بنفسى، واعلمو انكم ان صبرتم على الاشق قليلا، استمتعتم بالارفه الالدطويلا، -- والله تعالى ولى انجادكم على ما يكون لكم ذكرا في الدارين، واعلموا اني اول مجيب الى ما دعوتكم اليه، واني عند ملتقى الجمعين، حامل بنفسى على طاغية القوم لذريق فقاتله ان شاء الله تعالى قاحملوا معي فان هلكت يعده فقد كفيتكم امره، ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون اموركم اليه، وان هنكت قبل وصولي اليه فاخلفوني في عزيمتي هذه، واحملوا بانفسكم عليه واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فانهم بعده يخذلون - (نفح الطيب للمقرى ص ٢٢٥ تا

اس کاخالی گھوڑا دریا کے کنارے پایا گیاجس سے سیراند ازہ لگایا گیا کہ وہ دریا میں ڈوب کرہلاک ہوا۔

وا دی لکہ کی بیہ فتح جو ایک ہفتے کی صبر آزماجنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی 'یورپ میں مسلمانوں کے داخلے کی تمہید تھی جس نے پورپ اندلس کے دروا زے ان کے لئے کھول دیئے۔ اس کے بعد مسلمان اندلس کے تمام شہر فتح کرتے ہوئے آگے بردھتے رہے 'یماں تک کہ انہوں نے اس وقت کے دار الحکومت طلیطلہ (Tollido) کو بھی فتح کرلیا' اس کے بعد بھی ان کی پیش قدمی جاری رہی یماں تک کہ وہ فرانس کے اندر جاکر کوہ نیری نیز کے دامن تک پہنچ گئے۔

اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے یہاں آٹھ سوسال تک کومت
کی جس کے دور ان انہوں نے علم و دانش اور تہذیب و تہدن کے منفرد
چراغ روشن کئے 'اور اس خطے کو دنیا کاسب سے زیادہ ترتی یافتہ علاقہ بنایا۔
انہی تاریخی واقعات کی بزم 'نصور بیں جوئے ہوئے ہم نے غرناطہ
جانے والل سڑک پر اپناسفر جاری رکھا۔ آسان پر ہاکا ہلکا ابر تھا'اور سڑک
چھوٹی چھوٹی سرسز پہاڑیوں کے در میان بل کھاتی ہوئی گذر رہی تھی 'پہاڑیوں
کی سطح پر اور در میانی وادیوں میں زیتون کے حسین درخت برے تو ازن اور
تناسب کے ساتھ حد نظر تک پھیلے ہوئے تھے 'نصور کی نگاہیں پہاڑوں اور
وا دیوں کے اس نشیب و فراز بیں مجاہدین اسلام کے اولوالعزم قافلوں کو ارتبا چرھتا دیکھ رہی تھیں' آج ہماری کار ایک صاف شفاف سڑک پر جیرتی

جار ہی تھی جس کے راستے میں کوئی بہا ڑھائل ہوا تو اس نے اس کاسینہ چرکر سرنگ کار استہ پید اکر لیا الیکن تیرہ سوسال پہلے صحر انشینوں کے بیہ قافلے ان دشوار گذارر استوں کو اپنے عزم وہمت سے قطع کرتے ہوئے بیری نیز کے دامن تک پہنچ گئے تھے' اقبال نے طارق بن زیاد کی زبان سے انہی خدامت مجاہدوں کے لئے کہا تھا کہ

یہ غازی میہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تونے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سے کر بہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

تھوڑے تھوڑے نام کی چھوٹی چھوٹی بھوٹی بستیاں 'اور بعض متوسط جم کے شہر بھی گذرتے رہے 'ان بستیوں کے ناموں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کی عربی نام کی بجری ہوئی شکل ہے 'مثلاً یہاں نسبتاً ہوا شہر سامنے آیاتو اس کا نام کی بجری ہوئی شکل ہے 'مثلاً یہاں نسبتاً ہوا شہر سامنے آیاتو اس کا نام کا ساہر مجھ (Casa Bermaja) تھا۔کاسادر اصل عربی لفظ دوقص' کی بجری ہوئی۔ ہوئی شکل ہے 'لندا صاف معلوم ہوگیا کہ اس بستی کا نام قصر بر مجھ رہا ہوگا۔ یہ سارا علاقہ چونکہ بہاڑی علاقہ ہے 'اس لئے ہربستی میں کوئی نہ کوئی بہاڑ سے سارا علاقہ چونکہ بہاڑی علاقہ ہے 'اس لئے ہربستی میں کوئی نہ کوئی بہاڑ صرور ہوتا'اور ہر بہاڑی چوٹی پر ایک نمایاں کلیسانظر آتا جس کا بینار اندلس کی مجمود وں کے مینار سے مشابہ ہوتا۔ سقوط اندلس کے بچھ عرصہ کے بعد چونکہ مجدوں کے مینار سے مشابہ ہوتا۔ سقوط اندلس کے بچھ عرصہ کے بعد چونکہ مجدوں کو کلیسامیں تبدیل کرنے کا تھم دیدیا گیاتھا'اس لئے غالب مک کی تمام مجدوں کو کلیسامیں تبدیل کرنے کا تھم دیدیا گیاتھا'اس لئے غالب مگان یہی ہے کہ بہاڑوں کی چوٹی پر ہے ہوئے یہ کلیساجن میں ہرجگہ ایک بی

طرز کامینار نظر آتا ہے 'بھی محد رہے ہوں گے 'اور ان سے پانچ وقت کی ازانوں کی آوازگونجی ہوگی۔لیکن آج مید مینار زبان حال سے پیر کہتے نظر آتے ہیں کہ ہے

> زمزموں سے جس کے لذت گیراب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب ہیشہ کے لئے خاموش ہے

> > لوشهرمين

ہم غروب آفتاب سے پہلے غرناطہ پنچنا چاہتے تھے'اس لئے سعید صاحب کافی برق رفتاری سے کار ڈر ائیوکررہے تھے ' اور ساتھ ساتھ میں ا نہیں اندلس کی تاریخ کے مختلف و اقعات سار ہاتھا' جو وہ بڑی دلچیبی اور عبرت و حسرت کے ساتھ من رہے تھے 'تقریباً دو گھنٹے کے سفر کے بعد ایک بوے شہرکے آثار شروع ہوئے 'میں سمجھا کہ بدغرناطہ کے مضافات ہول گے ' کیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک نشان را ہیر اس شہر کانام لوجا(Loja) کھاہوا نظر آیا' اور میں ٹھٹھک گیا۔ میرا اندازہ یہ تھاکہ بیرا ندلس کے مشہور شہر لوشہ کی گری ہوئی شکل ہے 'اور بعد میں تحقیق ہے بیدا ندازہ درست ثابت ہوا ' بیہ وہی لوشہ تھاجس کا ذکر نہ جانے کتنی مرتبہ کتابوں میں پڑھاتھا۔ اندلس کے مشہور مورخ 'وزیر اور او یب لسان الدین ابن الحطیب (متوفی ٧٧٧ه) يميں كے باشدے تھ 'وہي لسان الدين ابن الخطيب جن كى کتاب '' الاحاطه فی ا خبار غرناطه'' غرناطه کی متند ترین تاریخ مجمی جاتی ہے ' ا ور ·

جن کے تذکرے کے لئے مقری نے دونفح الطیب'' کے نام ہے اپنی مشہور کتاب ( دس جلدوں میں ) تالیف کی جو بعد میں پورے اندلس کی بهترین سیاس علمی 'ا دبی 'ا ور ثقافتی تاریخ بن گئی۔

یہ وہی لوشہ تھاجو مسلمانوں کے عہد میں صوبہ غرناطہ کانہایت ترتی یافتہ اور مشہور شہر مجھا جاتا تھا' یہاں ہے علم و آ دب کے بڑے شناور پیدا ہوئے اور یہاں آخری دور میں عیسائیوں کے ساتھ جنگوں کے دور ان سرفروشی و جال بازی کی نه جانے کتنی د استانیں لکھی گئیں 'قشتالہ کے کیتھولک بادشاہ فرؤی ننڈنے ۸۸۷ ھ (۱۴۸۲ء) میں اس شریر حملہ کیا تو شخ علی العطار کی قیادت میں کل تین ہزار رضا کاروں نے اس کے سامنے اپنے عزم و استقلال کی سد سکندری کھڑی کر دی 'ان سرفروشوں نے فرڈی ننڈ کے نڈی دل لشکر کو پسیا ہونے پر مجبور کر دیا' اور اپنے خون پینے سے اس شہر کی حفاظت کی 'لیکن اس و اقعے کے چار ہی سال کے بعد فرڈی ننڈ دوبارہ اس شہر پر حملہ آور ہوا 'لیکن اس مرتبہ فرڈی ننڈ کے ساتھ تیروٹلو ار سے زیارہ مکر و فریب اور اندرونی غد اروں کی سازشوں کے ہتھیارتھے 'جن کے نتیج میں سے شهر غرناطه سے بھی پہلے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا' اور ایسا لکلا کہ آج ا سکانام پھیانے کے لئے بھی کتابوں کی ورق گر دانی کی ضرورت پڑگئی ہے۔

غرناطہ لوشہ سے تقریباً پچتیں میل کے فاصلے پر ہے 'چنانچہ لوشہ سے روانہ ہونے کے بعد آ دھے گھٹٹے سے بھی کم میں ہم غرناطہ کے مضافات میں داخل ہوگئے ۔شہرمیں داخل ہونے کے بعد نہ کسی راستے کاکوئی علم تھا 'نہ کسی

ہوٹل کا پتہ 'ایک چورا ہے پر گاڑی کھڑی کرکے ایک قربی و کان سے کی ہوٹل کا پتہ معلوم کرنا چاہاتو زبان نہ جانے کی وجہ سے ناکا می ہوئی۔ یہاں انگریزی سجھنے والے خال خال ہی ملتے ہیں 'اور تقریباً پورے یور پ ہیں ہی حال ہا ہے کہ برطانیہ کے سواجس کی ملک ہیں چلے جائے 'وہاں کے لوگ نہ صرف سے کہ انگریزی نہیں سجھتے 'بلکہ انگریزی بولنا پہند بھی نہیں کرتے 'ہر ملک اپنی زبان بولتا اور اس پر فخر کرتا ہے۔ یہ غلامانہ زبنیت تو جمارے ایشیائی اور افریقی ملکوں میں پائی جاتی ہے کہ انگریزی کو علم و کمال کا معیار سمجھ لیا گیا ہے 'اور افریقی ملکوں میں پائی جاتی ہے کہ انگریزی کو علم و کمال کا معیار سمجھ لیا گیا ہے 'اے بولنے لکھنے کو لوگ قابل فخر سجھتے ہیں 'یماں تک کہ اس کی خاطر اپنی اچھی خاصی زبان کا حلیہ بگا ڈکرر کھ دیا گیا ہے 'اور کسی معقول ضرورت کے بغیراس میں انگریزی الفاظ ٹھونس کر اپنی زبان بھول بیٹھے ہیں۔

بہرصورت! قربی دکانوں پر کوئی فخص انگریزی میں بات کرنے والا نہ ملا۔ سعید صاحب نے کہا کہ پچھ فاصلے پر ایک سیاحت کا مرکز میں نے دیکھا تھا' وہاں کوئی انگریزی بچھنے والا ضرور ہوگا' چنانچہ وہ گاڑی سے اترکر معلومات طاصل کرنے کے لئے چلے گئے 'گاڑی چونکہ بے جگہ رکی ہوئی تھی' اس لئے میں گاڑی میں بیٹھارہا۔ اس دور ان میں نے گر دو پیش پر نگاہ ڈالی تو جس سڑک پر ہم کھڑے تھے' اس کا نام (Alpojara Road) کھا ہوا فظر آیا' یہ یقینا' والفجارہ''کی گھڑی ہوئی شکل تھی' جو غرناطہ کا ایک قدیم علاقہ تھا۔

ا پین کے موجو دہ ناموں میں جتنے نام Al سے شروع ہوتے ہیں '

وہ سب عربی الاصل ہیں اور غور کرنے سے ان کی عربی اصل آسانی سے معلوم ہوجاتی ہے۔

تھوڑی دیر میں سعید صاحب ہوٹل کی معلومات کرے آئے تو پہتہ چلا کہ غرناطہ میں سب سے برد ا ہوٹل لز (Luz Hotel) ہے جو یمال سے زیادہ دور نہیں ہے ۔معمولی تلاش سے ہمیں ہوٹل نظر ہا گیا 'ہوٹل کے زیر زمین جھے میں پار کنگ کی بھی معقول جگہ موجو د تھی ' چنانچہ ہم گاڑی وہاں کھڑی کر کے ہونل میں آگئے۔گیار ہویں منزل پر قیام ہوا۔ہم نے اپنے کرے کی بالکونی سے با ہرکی طرف جھا نکاتوشہر غرناطہ کا ایک برد احصہ نظروں کے سامنے تھاجس میں کچھ قدیم طرز کی عمارتیں بھی نظر آر ہی تھیں ' اور ان سب کے پیچھے کوہ سیرا نوید ای برف سے ڈھکی ہوئی چو ٹیال دعوت نظارہ دے رہی تھیں ۔غرناطہ شرسرانویدا کے دامن میں آباد ہے 'ان برف پوش بہاڑیوں نے اپنے سامنے پھیلی ہوئی اس وا دی میں انقلابات عالم کے کتنے عبرتناک نظارے و مکھے ہیں ' کتنے فاتحول کے جلوس ' کتنے مفتوحوں کے جنازے ' یہال کتنی تہذیبیں طرب کے شادیانے بجاتی ہوئی آئیں 'اور بالاخرنوحہ و ماتم کی فضاء میں وفن ہوگئیں 'سیرا نوید ا کی بیہ چوٹیاں صدیوں ہے سے تماشا دیکھ رہی ہیں ' اور اگر ان میں زبان ہوتی تو تھتیں ہے

> بازیچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

غرناطه رومی زبان میں انار کو کہتے تھے ' اور اس شہر کا نام کسی

نامعلوم مناسبت کی وجہ ہے غرناطہ رکھا گیا تھا۔جب ابتد اءمیں مسلمانوں نے ا ندلس فنح کیاتو اس نام ہے کوئی شہرموجو د نہیں تھا' اورجس علاقے میں آج کل غرناطہ و اقع ہے اسے البیرہ کہا جاتا تھا۔تقریباً چوتھی صدی ہجری میں شہر غرناطه بسایا گیا توشهرالبیره اس میں مدغم ہو گیا' اورمجموعے کا نام غرناطه مشهور ہوگیا۔اس وفت سے بیشرا ندلس کاسب سے ترقی یافتہ اورسب سے حسین ا ور متدن شهر قرار پایاجو اپنے قدر تی مناظر' اپنی آب وہو ا' اپنے طبعی ا ور ا نسانی وسائل 'غرض ہرا عنبارے ایک جنت نظیرشتر مجھا جاتا تھا' اس شرکے ا یک سرے پرسیرا نوید ای چوٹیاں بھی تھیں جو جبل الشلیر کے کو ستانی سلسلے کا ایک حصہ ہیں 'اور دو سری طرف ایک حسین دریابھی تھا جے دریائے شنیل کتے تھے'اور آج اے Xenil کماجاتاہے ۔یہ وہی دریاہے جس کے بارے میں لسان الدین بن الخطیب نے وہ مشہور ا دبی جملہ کہاجاتاتھا کہ:

ومالمصرتفخوبنیلها، والف منه فی شنیلها-دومصرای نیل پر کیا فخر کرسکتا ہے؟ کیونکہ غرناطہ اپنے شنیل میں ایک ہزار نیل رکھتاہے۔"

اس جملے میں لطیفہ بیہ ہے کہ اہل مغرب کے یمال حرف دوشین'' کے عد دایک ہزار ہوتے تھے'اور چونکہ دونیل''میں شین کے اضافے سے درشنیل'' بنتا ہے' اس سے اسان الدین نے بیہ نکتہ پیداکیا کہ ''دشنیل''کو دونیل'' پر ہزار گنافوقیت حاصل ہے۔

بپاڑ اور دریا کے علاوہ سے شہرحسین مرغزاروں'شاداب سبزہ

زاروں اور خوشنما آبشاروں کاشہر تھا' اور لسان الدین ہی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہاتھا کہ:

بله تحف به الرياض كانه وجه جيل والرياض عذاره

وكانما واديه معصم غادة ومن الجسور المحكمات سواره

یعن :- دواس شمر کو ہر طرف سے باغات نے اس طرح اللہ سے باغات نے اس طرح اللہ سے گھیرا ہوا ہے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی حسین چرہ ہے 'اور باغات اس کے رخسار ہیں۔ اور اس کا دریائسی نازک اندام کی کلائی ہے ' اور اس کا دریائسی نازک اندام کی کلائی ہے ' اور اس کے مشحکم پل اس کلائی کے کنگن ہیں۔''

قدرتی وسائل کے لحاظ سے بھی سے علاقہ بڑا دولت مند تھا۔ یہاں سونے 'چاندی 'سیسے اور لوہ کی کانیں بھی تھیں 'توتیا اور ریشم بھی پید اہوتا تھا' جنگلوں میں طرح طرح کی خوشبود ار نکڑیاں بھی پائی جاتی تھیں 'غرض اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ہرفتم کی ثروت سے مالا مال کیا تھا' اور اسی وجہ سے سے مدتوں اندلس کے دو سرے مدتوں اندلس میں مسلمانوں کا پانیہ تخت رہا' اور جب اندلس کے دو سرے صوبوں سے مسلمانوں کے پر چم سرنگوں ہوئے تو اندلس کے ہر جھے کے مسلمانوں نے اپنی آخری پناہ گاہ بنایا' اور اس طرح اس کی آبادی مسلمانوں نے اسے اپنی آخری پناہ گاہ بنایا' اور اس طرح اس کی آبادی

کہیں ہے کہیں پہنچ گئی 'اور میہ اندلس کاسب سے بڑا اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ شربن گیا۔ یماں علم وفضل کاوہ چرچاتھا کہ اس کی درسگاہیں اپنے اعلیٰ معیار کے اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور ہوئیں 'اور عیسائی یورپ کے شاہی خاند ان کے لوگ یماں تعلیم حاصل کرنے کو اپنے لئے سرمایہ فخر بھھنے گئے۔

اس علاقے يرملمانوں نے آٹھ سوسال سے زيادہ حکومت كى ' ا ورتہذیب و تدن کے وہ چراغ جلائے جو اس وقت کی دنیامیں ہے مثال تھے 'لیکن وسائل دنیای فرا و انی نے جب انہیں عیش وعشرت کی ر ا ہ دکھائی' ا ور ان کی زندگی پر دین ا ور فکر آخرت کی گرفت و هیلی پژنی شروع ہوئی تو تہذیب و تدن کاپیر عروج انہیں زوال کے گڑھے میں گرنے ہے نہ بچاسکا۔ غرناطه جهاں پہنچ کر بھی غیرمسلم سفراء کی نگاہیں چکاچوند ہوجایاکر تی تھیں'وہی غرناطه تفاجهاں ا بوعبد اللہ نے شرکی جابیاں فرڈی ننڈ اور ا ز ابیلا کو پیش کر کے جان کی ا مان پائی تو اسی کو اپنی سب سے بوی کامیاتی سمجھا' اور پھر ہیدوہی غرناطہ تھاجس کے چور ا ہوں پر عربی کتابوں کی شکل میں علم وفضل کے ذخیرے ہفتوں تک جلتے رہے ،جس کی مسجدین کلیسا بنا دی گئیں 'جس کے مسلمانوں کو ہزور شمشیر عیسانی بنایا گیا جس کی خواتین کی عصمت پر ڈاکے ڈالے گئے' اور مسلمانوں پر بیہ زمین اس درجہ ننگ کر دی گئی کہ پچھ عرصے کے بعدیمال کسی کلمہ گو کا نام ونشان باتی نہ رہا۔مسلمانوں کے عروج و زوال کی الیم کرب انگیز تاریخ دنیا کے شاید کسی اور خطے میں پیش نہیں آئی۔میں اور سعید صاحب ہوٹل کی بالکونی میں کھڑے سیرا نویدا اور اس کے دامن میں پھیلے ہوئے شہرکو

دیکھتے رہے 'اور چشم تصور کے سامنے ان سارے تاریخی واقعات کے سائے منڈلاتے رہے 'یہاں تک کہ ہمارے سامنے سورج غروب ہوگیا۔

ہم دو پہرکے وفت کوئی با قاعدہ کھا ناشیں کھاسکے تھے 'اس لئے کسی قدر بھوک معلوم ہونے لگی تھی 'خیال تھا کہ نیچے ا ترکر کوئی حلال غذ ا تلاش کی جائے ' ہمارے ہوٹل کا مطعم ابھی کھلا نہیں تھا' اس لئے سوچا کہ کسی اور قریبی ریسٹورنٹ میں کوئی چیز دیکھی جائے 'اور اس بمانے شہر کی کچھ سیر بھی ہوجائے ۔چنانچہ ہم ہوٹل ہے با ہر نکلے تو سیہ شرکے وسط کامصروف بارونق اور فیشن ایبل علاقہ تھا'قریب کے جس کسی ریپٹورنٹ میں گئے 'معلوم ہوا کہ وہ رات کو آٹھ ہے سے پہلے کھانے کے لئے نہیں کھلے گا'جس مین روڈ پر ہوٹل و اقع تھا'ہم ای پرچلتے رہے 'تھو ڑا سا آگے بڑھ کر ایک بور ڈنظر آیاجس پر « الحمرا"(Al-Ham bra) لکھاہوا تھا'اور اس کے ساتھ ایک تیرکے نشان ہے الحمرا جانے کے لئے راہتے کی نشان دہی کی گئی تھی ہم اس تیرکے نشان پر چل پڑے ۔ تھوڑا سامزید چلنے کے بعد ایک چور اہا آیا' اور وہاں سے الحمر ا کی نشان دہی کرنے و الابور ڈ دائیں جانب کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ہم اس سمت مڑگئے۔ یہ ایک نبتا چھوٹی ی سراک تھی 'جس کے رونوں طرف د کانوں کا ایک طویل سلسلہ تھا'ا ور اس کے دائیں بائیں قدیم طرزی چھوٹی گلیاں بڑی تعد ا دمیں موجو دخفیں جن کا اند ا زنتمیر قد امت کی گو ای دے رہا تھا' ایسامعلوم ہوتا تھا کہ بیہ غرناطہ کا قدیم علاقہ ہے۔ ای سڑک پر ایک کافی ہاؤس میں ہم نے چائے پی'ا ور اس کے بعد اس جنتجومیں آگے بڑھتے گئے کہ شایدیمال قدیم زمانے کی کوئی یاد گار ابھی موجو دہو۔

کچھ دور چلنے کے بعد ایک قدیم طرز کے چوک کے ایک کنارے پر بچقروں کی بنی ہوئی ایک عظیم الشان قدیم عمارت نظر آئی جو آس پاس کی تمام عمارتوں میں سب سے متماز اور سرفرا زتھی 'اور اس کے سرے پر ای طرز كا ايك تكونا بلند مينار تھاجيسا مالقہ سے آتے ہوئے ہم راستے ميں بہت سے مقامات پر دیکھ چکے تھے 'انداز تغمیرے کچھ ایسالگٹا تھا جیسے میہ کوئی عالیشان مبحد ہو'ہم بڑے اشتیاق ہے اس کی طرف بڑھے' اس کے دروا زے پر دوتین سائل ہیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے تھے ۔ا ور عمارت کا مرکزی دروا زہ جو کتھنی رنگ کی مضبوط لکڑی کا بناہوا تھا'بند نظر آر ہاتھا'لیکن کو اڑوں کے ن میں ایک چھوٹاسا دروا زہ کھلا ہوا تھا 'جس میں سرجھکاکر اندر جاسکتے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ایک تاریک بر آمدہ نظر آیاجس کے دائیں اور ہائیں عمارت میں جانے کے برے دروا زے تھے' بایاں دروا زہ بند تھا' کیکن واکیں دروا زے ہے اندر داخل ہوناممکن تھا'ہم نے اس دروا زے ہے ا ندر جھانکاتو دیکھا کہ وہ ایک کلیسا ہے ' اور عیسائیوں کا ایک مجمع وہاں اپنی ندہی رسوم اواکررہاہے۔

ہم عمارت سے باہر آگئے 'لین دل سے گواہی دے رہا تھا کہ سے عمارت سے مہری ہوگی 'جے بعد میں کلیسا بنادیا گیا۔ سے قیاس درست ثابت ہوا ۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ در حقیقت سے عمارت ' جامع غرناطہ''کی تھی۔ یہ برای جامع مجد تھی۔ دل پر ایک چوٹ تھی۔ یہ برای جامع مجد تھی۔ دل پر ایک چوٹ می گئی 'جس عظیم مجد میں تو حید کے متو الوں نے صدیوں اپنے رب کے حضور سجدہ ہائے نیاز گذارے تھے 'جمال سے پانچ وقت ا ذان کی صد ا بلند

المسي يتدرون م

ہوکر پوری فضاء کو پر نور بناتی تھی ' آج وہاں کفر و شرک کے تاریک سائے منڈلارہے تھے۔

پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں خاموش ازانیں ہیں تری باد سحر میں جن عیسائیوں نے اندلس کی سلطنت مسلمانوں سے چیسنی تھی'وہ

بن طیسا یوں ہے اندس کی سلطنت سلمانوں سے بیبی کی وہ انتہائی متعقب 'نگ نظر اور تاریک خیال عیسائی تھی۔ انہوں نے یہاں بر سرا قتد ار آنے کے بچھ ہی عرصے کے بعد بیہ تھی جاری کر دیا تھا کہ ملک کی ہر مسلک کو کلیسا میں تبدیل کر دیا جائے۔ چنانچہ اندلس کی تمام پرشکوہ مساجد کو کلیسا بنا دیا گیا تھا' چنانچہ بیہ عظیم الثان مبور بھی اسی ظالمانہ تھی کانشانہ بی 'اور عسرف بھی نین نین نیس 'غرناطہ کے عیسائی فاتح فرؤی بنڈ اور از ابیلا کی قبریں بھی اسی مبور میں بنائی گئیں۔ اس دمین مبائی شاخسانہ ہے۔ اب اس زمین مبور میں بنائی گئیں۔ اس دمین مبائی نہیں رہی۔

بعض مغربی مصنفین نے متجدوں کو کلیسا بنانے کے اس نصرانی طرز عمل کا دفاع کرتے ہوئے ہیہ کہا ہے کہ میہ در اصل عیسائیوں کی طرف سے انتقامی کارروائی تھی 'کیونکہ مسلمانوں نے اپنے بہت سے مفتوجہ علاقوں میں کلیساؤں کو متجدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔عیسائیوں نے جو ا با اندلس میں وہی کام کیا اور متجدوں کو کلیسا بنادیا۔لیکن واقعہ سے کہ عیسائیوں کی طرف سے سے جو اب دہی حق وصد افت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔

ا ول توسلمانوں کی طرف ہے کلیسا وک کومجد بنانے کے واقعات ٹاریخ میں بہت کم ہیں 'ا ور اندلس میں مساجد کے ساتھ جو کارروائی گی گئی کہ

کسی ایک مبحد کابھی نام ونشان نہیں چھوڑا گیا'اس کی کوئی نظیر مسلمانوں کے فتح کئے ہوئے کسی ملک میں نہیں پائی جاتی۔ اسلام میں شری تھم ہیہ ہے کہ اگرکوئی علاقہ مسلمانوں نے صلح سے نہیں ٹلکہ برزور شمشیر جنگ کے ذریعہ فتح کیا ہو' وہاں کی زمینوں اور عمارتوں پر انہیں شرعاً مکمل افتیار حاصل ہوتا ہے' اس اختیار میں ہیہ بھی داخل ہے کہ وہ غیر مسلموں کی کسی عبادت گاہ کو ضرور تاختم کر دیں' یا مجد میں تبدیل کرلیں۔ اس کے باوجو دمسلمان فاتحین نے اس شرعی افتیار کو بہت کم استعال کیا' بعض مقامات پر کسی ضرورت یا مصلحت کے تحت کلیساکو مبجد بنایا گیا'کین غیر مسلوں کی بہت سی عبادت گاہیں مصلحت کے تحت کلیساکو مبجد بنایا گیا'کین غیر مسلوں کی بہت سی عبادت گاہیں استعال پر چھوڑدی گئیں۔

نیکن جوعلاقہ صلح کے ذریعہ تفتح ہوا ہو' بالحضوص جمال غیر مسلموں کے ساتھ ان کی عبادت گاہوں کومحفوظ رکھنے کامعاہدہ کر لیا گیاہو' اس علاقے کی عبادت گاہوں کو زہر دستی ختم کرنے یا مسجد میں تبدیل کرنے کا کوئی ایک و اقعہ بھی تاریخ میں کم از کم مجھے نہیں ملا۔

اس کے برعکس غرناطہ کو عیسائیوں نے جنگ سے نہیں بلکہ ایک تحریری معاہدے کے تحت صلحافتح کیا تھا۔جس وقت فرڈی ننڈ اور ازابیلانے ابوعبد اللہ سے الحمرا کا قبضہ لیا' اس سے پہلے وہ ایک تحریری معاہدے پر دستخط کر چکے تھے جو ٦٤ دفعات پر مشتمل تھا۔ اس معاہدے کی شرا نظ میں مندرجہ ذیل امور یوری وضاحت کے ساتھ مذکور تھے۔

(۱) مسلمان خواہ غریب ہوں یا امیر' ان کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا' اور وہ جمال چاہیں 'سکونت اختیار کرنے کے لئے آزا دہوں گے۔

(۲) مسلمانوں کے مذہبی امور میں عیسائی وخل نہیں دیں گے ' ا ورمذ ہبی قواعد کی ا دائیگی میں کسی قتم کی مزاحت نہیں کریں گے ۔ ( ٣ )مساجد اور او قاف بدستور قائم رہیں گے ۔ (م) كوئى عيسائى معجد ميس كھنے نہيں يائے گا-(۵)ملمانوں کے معاملات میں شرعی قوانین کی پابندی کی جائے

(١) جوعيسائي مسلمان ہو چکے ہيں 'اشيں دوبار دعيسالي بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان عیسائی ہونا چاہے تو ایک مسلمان اور ایک عیمائی حاکم اس کے حالات کی تفتیش کر کے سے دیکھیں گے کہ اس معاملے میں اس پر کوئی جبرتو نہیں کیا گیا۔

ان شرا نطایر دستخط کرنے کے بعد اس معاہدے کی حیثیت کاغذ کے ایک بے جان پر زے ہے زیادہ نہیں سمجھی گئی -معاہدے کی کوئی شرط ایسی نہیں تھی جس کی بوری ڈھٹائی کے ساتھ تھلم کھلا خلاف ورزی نہ کی گئی ہو۔ فرڈی منڈ' ا زابیلا اور ان کے زمانے کے عیسائی پا دریوں کی آتکھوں پر تو تعصب کی بدیو د ارپٹی بند ھی ہوئی تھی 'لیکن حیرت ان نام نماد دو غیرجانبد ار'' مورخین پرہے جوحق و انصاف کی اس ا نسانیت سوز پامالی میں بھی معقولیت یا انصاف کی کوئی پر چھائیں تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔اس

واقعے کی اگر کوئی سیجے توجیہ ہوسکتی ہے تو وہ اس کے سوانہیں کہ بیہ مسلمانوں کی شامت اعمال تھی اور بس!

بسركيف! صدمه وعبرت كي ايك دنيا دل ميں لئے ہم اس عمارت سے آگے بڑھے 'اور دوبارہ الحمراء کا پتہ بتانے والے اشاروں کی پیروی کرتے ہوئے چلتے رہے ۔ا ور اس طرح یکے بعد دیگرے کئی سڑکوں ا ور گلیوں سے گذرنا ہوا ۔ بیہ سار اعلاقہ غرناطہ کا قدیم علاقہ تھا۔ ایک جگہ اور ایک عظیم الثان قدیم عمارت نظر آئی - یهاں کچھ نوجو انوں کا بجوم تھا \_معلوم ہو ا کہ بیر ایک یونیورٹی ہے ' بعد میں شخقیق سے معلوم ہوا کہ اس کا نام (Al-Madraza) ہے ۔ یہ " المدرسہ" کی بگڑی ہوئی شکل ہے ۔ مسلمانوں کے عہد میں سیہ غرناطہ کاسب سے برا الدرسہ تھاجس میں صرف غرناطہ ہی کے نہیں ' دور دور کے مغربی ملکوں کے طلبہ تعلیم حاصل کیاکرتے تھے ۔خد ا جانے ہاری باریخ کے کتنے بوے بوے علماء یمال علم و فضل کے دریا ہماتے رہے ہوں گے ۔اب ان کا شار اور نام معلوم کر نابھی ممکن نہیں ۔تضور میں علامہ شاطبتي يَتِينِ إبن المخطيب يَتِينَ اور ابوالحن ابن الامام يَتِينَ جيب علاء اور ا دباء چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔

بعدیس غرناط کے تعارف پر ایک انگریزی کتائے میں نظر ہے گذر ا که عهد اسلام میں سے عمارت غرناطه کی خوبصورت عمارتوں میں شار ہوتی تھی' اس کاصدر دروا زہ سنگ مرمر کا تھا' اور اس پر گھو ڑے کے نعل کی شکل میں ایک محراب تھی ہجھت پر بڑی دلاویز مینا کاری تھی 'ا ور کھڑ کیوں پر عربی تحریریں کندہ تھیں ۔ اس کتابیج میں میہ بھی لکھاہے کہ میہ مسلمانوں کی بہت يزي يونيورشي تھي جس ميں ابن الفجار 'ابن مرزوق' ابو البر کات 'ملفني'

الله معاہدے کی سے شرائط بہت طویل ہیں " یمال صرف چند شرائط اگر کی گئی ہیں " تفسیل کے لئے ملاحظہ ہو نفح الطیب ص ۲۷۱ ج ۲ اور اردو میں "فافت اندلس" از نواب دوالقدر جنَّك ص ۲۹۹-

ابن الطاؤس اور ابن فیفانے تعلیم حاصل کی ۔ یہ یو نیور شی سلطان یوسف اول نے بنائی تھی ۔ پھرعیسائیوں کے عمد حکومت میں چارلس اول نے ۱۵۲۹ میں اسے ایک نئی یو نیورشی کی شکل دی 'اور عمارت میں بھی تر میمات کیں۔

'' المدرسہ '' سے آگے بوٹھ تو بچ در پچ گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک بار پھر ہم اسی مرکزی سرئک پر نکل آئے جو ہمارے ہوئل کی طرف سے آڑی تھی 'اس سرئک کا اختیام ایک بوٹ چوگ پر ہوا جس کے پیچوں نچ ایک مجسمہ نصب تھا' اور ایک فوارہ چل رہا تھا' اس چوک کا نام سب سے بوٹا چوک تھا' اور اس کو وہ مید ان باب الرملہ'' کہتے تھے اور سب سے بوٹا چوک تھا' اور اس کو وہ مید ان باب الرملہ'' کہتے تھے اور سب سے بوٹا چوک تھا' اور اس کو دہ مید ان باب الرملہ'' کہتے تھے اور سب سے بوٹا چوک تھا' اور اس کو دہ مید ان باب الرملہ'' کہتے تھے اور سب سب سے بوٹا چوک تھا' اور اس کو دہ مید ان باب الرملہ'' کہتے تھے اور سب سب سے بوٹا چوک تھا' اور اس کو دہ مید ان باب الرملہ'' کہتے تھے اور سب سب سے بوٹا چوک بھا' اور اس کو دہ مید ان باب الرملہ'' کہتے تھے اور سبتوں میں نکل رہی ہیں' ان سرئکوں کے نام بھی پر اپنے ہیں' مثلاً ایک سرئکس سبتوں میں نکل رہی ہیں' ان سرئکوں کے نام بھی پر اپنے ہیں' مثلاً ایک سرئکس

نام Boabdil ہے جو دو شارع ابوعبد الله "کہلاتی تھی ۔ یہاں ہے دو الحمر ا"کابور ڈبائیں طرف کا اشارہ کر رہاتھا "ہم اسی طرح مڑگئے ۔ بید ایک کشادہ سڑک تھی جس کی کشادگی تھو ڈی دور جاکر سڑک کے بچ میں بنی ہوئی ایک عمارت نے ختم کر دی تھی ۔ اور سڑک اس عمارت کے بائیں جانب سے گذر کر تنگ ہوگئی تھی 'اس تنگ سڑک کے دہانے پر ایک 'بور ڈنصب تھاجس سے معلوم ہو تا تھا کہ بید سڑک Albaicin جارہی تھی۔

کا نام Zacatin ہے جو اصل میں شارع التقاطین تھی ۔ ایک اور سڑک کا

معلے دوجی البیازین "کی Albaicin در اصل غرناطہ کے قدیم محلے دوجی البیازین "کی خلیف شدہ شکل ہے۔ یہ غرناطہ کا مشہور تاریخی محلّہ تھا' اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دور کے بہت سے آثار اس محلے میں پائے جاتے ہیں۔لیکن

یہاں ہے سڑک قدرے تاریک ہوگئی تھی 'اور سے بھی معلوم نہیں تھا کہ ''جی البیازین'' یہاں ہے کتنی دور ہے ؟ اس لئے ہم آگے بڑھنے کے بجائے بیچے لوٹ آئے ۔ یہاں ہے بائیں ہاتھ ایک ننگ گلی قصر الحمراء کی طرف جارہی تھی 'اس گلی میں مڑنے کے بعد دیکھا کہ سے گلی کسی پہاڑ پر چڑھ رہی ہے 'معلوم کرنے پر پنة چلا کہ الحمراء یہاں ہے کافی دور تقریباً ایک ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ہے 'اوروہ شام پانچ ہج بند ہوجاتا ہے 'اور صبح ساڑھ نو ہج سیاحوں کے لئے کھلتا ہے ۔ ہمار امقصر بھی اس وقت الحمرا جانا نہیں تھا' بلکہ اس کے او قات وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور شہر کے اس قدیم علاقے کی سیر تھی ۔ اس لئے ہم نے اس گلی کی ایک دکان سے غرناطہ کے تعارف پر مشمتل وہ کتا بچہ خرید اجس کا ذکر پیچھے آچکا ہے ۔ اور واپس ہوٹل کے لئے روانہ ہو گئی

الحمراءمين

اگلی صبح ہم ناشتہ کے فور اُبعد ایک ٹیکسی کرکے قصر'' الحمراء''کے لئے رو انہ ہوگئے ۔ جس سڑک تک ہم رات پیدل آئے تھے وہاں سے سڑک مسلسل بہا ڈپر چڑھتی چلی گئی' بیاں تک کہ بیبلند بہا ڈھے کرنے کے بعد اس کی چوٹی پر ٹیکسی نے ہمیں الحمراء کے دروا زے پر اتار دیا۔

یہ عظیم الشان تاریخی قلعہ اصلاّ چوخفی صدی میں تغییر ہوا تھا'اس کے بعد غرناط کے مختلف تھران اس میں کمی بیشی کرتے رہے' یہاں تک کہ محد بن الاحمرا لنصری نے ۵ ۱۳ ھ میں اس میں بہت سے اضافے کرکے اسے مرکز سلطنت کی شکل دیدی' پھرساتو یں صدی ججری کے آخر میں اس کے بیٹے

محربن احمرنے جو دوغالب باللہ" کے لقب سے مشہور تھا' اس قلعے میں وہ شاہی محل تغمیر کیا جو دوقصر الحمراء" کے نام سے مشہور ہے۔اس کے بیٹوں نے اس محل میں طرح طرح کی جدتیں پہیرا کرکے اسے اپنے زمانے میں فن تغمیرو آرائش کا ایک شاہ کاربنا دیا۔

د الحمر ا ء " كا يور ا علاقه جس ميں قلعه 'شاہی محل ا ور باغات و غيره سب د اخل ہیں 'طول میں ۲ ۲۳ میڑا ورعرض میں تقریباً دوسو میڑہے 'ا ور اس کے گر د ایک مضبوط فصیل ہے جس کے کچھ جھے ابھی تک باتی چلے آتے ہیں۔ ٹیکسی ہمیں اس فصیل کے اندر مختلف خوشنما باغوں سے گذار کر اس جگہ لے آئی تھی جمال سے قلع اور محل کی اصل عمارتیں شروع ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابھی قلعے کا دروا زہ بند ہے 'ا ورتقریباً پندرہ منٹ بعد کھلے گا۔ وہ '' الحمراء''جس کا ذکر بحین ہے تاریخوں میں پڑھتے آئے تھے' ایک پیکر عبرت کی صورت میں نظروں کے سامنے تھا۔ بیہ "تعز من تشاء و تذ ل من تشاء "کی ایک محسوس تفییر تھی۔ اس پرشکوہ عمارت کے سامنے یا اس کے اندر كبرونخوت كے كتنے پيكر "اماولاغيرى "كے نعرے لگاتے رے 'اور كتنے متکبروں کا غرور اس کی دہلیز پر خاک میں مل گیا' یہاں کتنے سروں پر بادشاہت کا تاج رکھا گیا'ا ور کتنے تاجوروں کے سرا تارے گئے ۔تاریخ کے نہ جانے کتنے ر ا ز ا ہے کھنڈ رول میں چھپائے سے عمارت آج بھی کھڑی ہے ' ا ور ہر دیکھنے و الے کو عبرت وبصیرت کا درس دے رہی ہے ۔

تھوڑی دیر کے بعد قلعے کا دروا زہ کھلاتو اس میں داخل ہونے والے مب سے پہلے ہم تھے۔ قدم قدم پر شکتہ عمارتیں عہد ماضی کی ، استانیں سارہی تھیں ' دروا زے سے قریب تزین تاریخی جگہ ''برج الحرا سہ'' ہے جو

''الی برج پر بھی مسلمانوں کا پر چم امرا یا کرتا تھا' کین جب غرناطہ کے آخری اسی برج پر بھی مسلمانوں کا پر چم امرا یا کرتا تھا' کین جب غرناطہ کے آخری تھر ان ابوعبد اللہ نے فرڈی ننڈ کو الحمراء کی چابی کا ' تحفہ' چاندی کی طشتری میں رکھ کر پیش کر دیا تو فرڈی ننڈ نے سب سے پہلا فاتحانہ قدم ہے اٹھایا کہ اس برج سے مسلمانوں کا پر چم اترواکر پا دریوں کے ہاتھوں یہاں ایک ککڑی کی صلیب نصب کی ۔وہ دن اور آج کا دن ہے صلیب یہاں نصب چلی آر ہی ہے۔ اور الحمراء میں داخل ہونے والے کسی مسلمان سیاح کا دل چھانی کرنے کے اور الحمراء میں داخل ہونے والے کسی مسلمان سیاح کا دل چھانی کرنے کے لئے کافی ہے۔

دوبرج الحراسة "كابية حصة دوالحمراء" كافوجي اور وفاعي حصة تھا"
اس كے آس پاس بھي ونجي اندازي عمارتوں كے باقي ماندہ آثار موجود ہيں۔
دوالحمراء" كاشابي محل بيماں ہے مشرق ميں پچھ فاصلے پر واقع ہے "اور راستے ميں متعدد بوسيدہ عمارتوں اور كھنڈروں ہے گذرنا پڑتا ہے -كميں چھوٹے چھوٹے كمروں كي شكتہ ديواريں "كميں گمرے گمرے سلاخوں كے بيجھے بني ہوئي كو شرياں جو قيد خانے كے طور پر استعال ہوتی ہوں گي "كميں گمرے گمرے كويں "كميں مرتكيں اور خفيہ راستے -كميں چڑھتے اترتے بيجھے بني شكوہ سامانيوں كے ساتھ موجود ہے -بھی يماں عام آوميوں كو پر افتشہ اپني شكوہ سامانيوں كے ساتھ موجود ہے -بھی يماں عام آوميوں كو پر افراخ كي اجازت نہ ہوگی "ليكن آج اليامحسوس ہوتا ہے كہ جيسے بچھ نيچ اراخ كي اجازت نہ ہوگی "ليكن آج اليامحسوس ہوتا ہے كہ جيسے بچھ نيچ گھروندوں كا كھيل كھيلتے كھيلتے اچانك آپس ميں لڑ بيٹھے ہوں اور ان گھروندوں كو الور ان گھروندوں كو الور ان گھروندوں كو الدول كو ا

فوجی قلعے اور شاہی محل کا در میانی فاصلہ طے کرنے کے بعد محل میں

د اخل ہونے کے لئے ایک اور دروا زہ ہے ۔اوریمال سے وہعظیم الثان محلات شروع ہوتے ہیں جن کے حسن و جمال کی وجہ سے الحمراء دنیا بھر میں مشہور ہوا ۔سب سے پہلے محل کاوہ حصہ آتا ہے جے تاریخوں میں دوماسدہ''یا دد مربض الاسود"كما گياہے - پيه خوشنما محرا بوں و الے چار بر آمدوں ميں گھر ا ہوا ایک صحن ہے جس کے چے میں ایک حوض ہے۔ اس حوض کے نیچے چاروں طرف شیرنمامجے ہے ہوئے ہیں جن کی آٹکھیں 'ناک اور چرے کے نقوش غالبًا بالار ا دہ نہیں بنائے گئے تاکہ بت کی شکل نہ بن جائے ۔ ان کے منہ کی جگہ سے پانی فواروں کی شکل میں ابلتار ہتا ہے 'یہ محل کا نہایت خوبصورت حصہ مجھا جاتا ہے۔ اس کے متصل محل کا وہ حصہ بھی ہے جے "قاعة السفر اء "كها جاتاً ہے ' اور جهاں بادشاہ غيرمكي سفيروں سے ملا قات كياكر تا تھا ' اس كي دیوا رول پر یوری سورہ ملک خوبصورت خط میں لکھی ہوئی ہے \_ بہیں بیگمات کے کمرے بھی ہیں 'شاہی حمام بھی ہیں۔ ان تمام عمار توں میں حسین ترین سنگ مرمراستعال ہوا ہے' اور پھروں کی اتنی نفیس میناکاری کی گئی ہے کہ آج کے مشینی دور میں بھی پھر کو اس طرح موم بنانے کا تصور مشکل ہے۔ ديوارول اورچهون ير جرجگه "لاغالب الا الله "خوبصورت عربي خط مين لكها ہوا ہے جو بنی احمر کاشعار تھا'اور الحمراء کے آخری انجام پر بھرپور تبھرے کی حیثیت رکھتاہے ۔ کمرے میں پھرل کو تراش تراش کر اندلسی خط میں عربی تھیدہ بھی لکھا ہوا ہے جے پور اپڑھنے کے لئے بھی طویل وفت در کار ہے۔ يهيس وه مشهور "قاعة الماختين "(Two Sisters Hall) بھی ہے جو بالكل ایک جیسے مررکے دوپچفروں سے بناہوا ہے 'اسی خصوصیت کی وجہ ہے اسے دو دو بہنوں کا ہال'' کہتے ہیں۔ اور غرناطہ کے آخری تاجد ار ابوعبد اللہ کی

غمز دوہ ماں جو ابوالحن جیسے مجاہد بادشاہ کی بیوی تھی 'اور عیسائیوں کے ساتھ ابوعبد اللہ کے تعلقات اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے 'اسی کمرے میں رہا کرتی تھی ۔ان میں سے بیشتر عمار توں کی شالی کھڑ کیاں غرناطہ شہر کی طرف تھلتی ہیں جہاں سے بہاڑ کے دامن میں غرناطہ کا مشہور محلّہ '' حی البیازین'' پھیلا ہوا نظر آنا ہے ۔اور یہاں سے محل کے باشندے شہر کی مجموعی کیفیت کا ہروفت مشاہدہ کر سکتے تھے ۔

ان محلاتی عمارتوں کے ساتھ برے خوبصورت پائیں باغ ہے ہوئے ہیں جمال ہے ایک طرف سیرانوید ای دلفر یب چوٹیوں اور دو سری طرف الحمر ای حسین عمارتوں کامنظر نگاہوں کے سامنے رہتاہے ۔ آج بھی جبکہ سیاغ ویر ان پڑے ہیں' ایک سیاح ان کے خوشنمانظارے سے محظوظ ہوئے بیر نہیں رہتا۔خد ا جانے ا ہے عمد شاب میں ان کے حسن وجمال کا عالم کیا ہوگا؟

الحمراء کے شال مشرق میں ایک مستقل ٹیلے پر عمارتوں اور باغات
کا ایک اور سلسلہ ہے جسے "جنة العویف "(Generalife) کما جاتا ہے ۔
غرناطہ کے کسی حکمر این نے بید شاند ارباغ ایک شاہی تفریخ گاہ کے طور پر تغییر
کیا تھا۔ سیرانوید ا کے ڈھلان پر بید کئی خوبصورت محل نما عمارتوں پر مشتمل
ہے ۔ اور این عمارتوں کے سامنے انواع و اقسام کے درختوں اور پودوں
سے بڑے حسین سبزہ زاربنائے گئے ہیں اس عمارت کے مرکزی دروا زے
سے محل کی عمارت تک ایک طویل راہد اری تمام تر سبز بیلوں سے بنی ہوئی
ہے اس کی دیواریں 'چھت اور درمیانی محرابیں سب سبزے کو اس طرح
ہے اس کی دیواریں 'چھت اور درمیانی محرابیں سب سبزے کو اس طرح
تراش کر بنائی گئی ہیں کہ انسان اس کے بنانے والوں کی خوش فداتی کی

تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اس خوبصورت محل اور اسکے ساتھ اندلس کی آٹھ ہوسالہ تاریخ کوعیسائیوں کے رخم وکرم پر چھوڑتے ہوئے مسلمانوں کے دل پر کیا گذری ہوگی؟ اس کے تصور بی سے کلیجہ منہ کو آب ہے۔خود ابوعبد اللہ جس کی حماقت اور ناا بلی سقوط غرناطہ کاسب سے بردا ظاہری سبب تھی 'جب الحمراء چھو ڈکر جانے لگاتو ایک ٹیلے کی بلندی سے جب اس نے الحمراء پر آخری نظر ڈالی تو وہ اپنے آنسو ضبط نہ کرسکا' اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کی والدہ ملکہ عائشہ جو اپنے بیٹے کی نا ا ہلیوں کو مدت سے دیکھتی آر بی تھیں' انہوں نے اسے روتے دیکھا تو کہا کہ '' بیٹاجب تم مردوں کی طرح مید ان جنگ ہیں کوئی کارنامہ نہ دکھا سکے تو بچوں کی طرح رونے سے کیافا کدہ ؟''

دن کے تقریباً گیارہ بجے ہم الحمراء سے واپس ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے ۔ہوٹل سے سامان لیکریۃ خانے میں کھڑی ہوئی کارمیں سوار ہوگئے ۔اب ہماری منزل قرطبہ تھی جو یمال سے تقریباً دوسوکلو میڑکے فاصلے پر واقع ہے ۔

جدید ترقی یافتہ ملکوں میں سرکوں کا نظام اتنا آسان بنادیا گیاہے کہ
ایک اجنبی ہے اجنبی آدمی کوبھی راستہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں
ہوتی ' چنانچہ غرناطہ کی آبادی ہی ہے ہمیں قرطبہ جانے والی شاہراہ کے
اشارے ملتے گئے 'اور بالاخر ہم اس سرگ تک پہنچے گئے جو قرطبہ جارہی تھی۔
غرناطہ ہے نگلنے کے کچھ دیر بعد ایسا سرسبز پہاڑی علاقہ شروع ہوگیا
جس میں حدنظر چھوٹے چھوٹے بہاڑا ور ان کی در میانی وا دیاں سبز ہوگل کے

لباس میں ملبوس نظر آرہی تھیں 'مڑک ایک بہاڑ کاطواف کرتے ہوئے اس کی چوٹی تک جاتی 'پھراس طرح بنیچے کسی وا دی میں اتر جاتی اور وہاں سے کوئی دو سرا بہاڑ سامنے آجاتا۔ ان بہاڑوں کی شکل میں قدرت نے غرناطہ کے دروا زے پر بہرے دار کھڑے کئے ہوئے تھے' اور سقوط غرناطہ سے پہلے مدتوں بہت سے مجاہدین نے ان بہاڑیوں پر دشمن کار استدروکے رکھا۔

ہیاڑی علاقے کے ختم ہونے کے بعد میکے بعد دیگرے بہت سی بستان راستے میں پڑتی رہیں' اور ہربہتی میں کسی بہاڑی چوٹی پر ایک نمایاں کلیسا ضرور ملتا تھا جس کا مینار اسی طرح کا ہوتا جیسا ہم مالقہ سے آتے ہوئے دیکھتے آئے تھے' اور غالب گمان کہی ہے کہ مسلمانوں کے عمد میں سے کوئی مجد رہی ہوگی جے بعد میں عیسائیوں نے کلیسامیں تبدیل کر دیا۔

تقریباتین گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہمیں افق پر شهر قرطبہ کے آثار نظر آنے لگے ۔

قرطبه

قرطبہ اندلس کے قدیم شہروں میں ہے ، دو سری صدی قبل سے اللے کی تاریخ میں ہمیں اس کا ذکر ایک رہتے ہتے شہری حیثیت ہے ملتا ہے ، اور اس وقت اسے دو کور دوبا ، (Cordoba) کما جاتا تھا۔ جب پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اندس فنج کیاتو یہاں قوطیوں کی حکومت تھی ۔طارق بن زیاد نے ۹۴ ہے (۲۲۱ء) میں اسے فنج کیا۔ مسلمان فوجوں نے اہل شہر کے ساتھ بردی فراخ دلی اور رعایت کامعاملہ کیا۔ مسلمانوں نے اندلس فنج کر ساتھ بعد شروع میں اشبیلیہ کو اپنایا ہے تخت بنایا تھا، لیکن سلیمان بن عبد الملک کے بعد شروع میں اشبیلیہ کو اپنایا ہے تخت بنایا تھا، لیکن سلیمان بن عبد الملک کے بعد شروع میں اشبیلیہ کو اپنایا ہے تخت بنایا تھا، لیکن سلیمان بن عبد الملک کے بعد شروع میں اشبیلیہ کو اپنایا ہے تخت بنایا تھا، لیکن سلیمان بن عبد الملک کے

دور میں والی اندلس سمح بن مالک خولانی نے دار الحکومت اشبیلیہ سے قرطبہ منتقل کرلیا' اور اس کے بعد سیہ صدیوں اندلس کا دار الخلافہ بنار ہا۔ ۱۳۸ ھیں جب عبد الرحمٰن الداخل نے یماں اموی سلطنت قائم کی تو اس کے بعد سے اس شہرکو زبر دست ترقی ہوئی۔

اموی خاند ان نے قرطبہ پرتین صدی ہے زائد حکومت کی 'اس کے بعد کیے بعد دیگرے یہاں بنی حمود' بنی جبور' بنی عباد' مرابطین اور موحدین کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں' یہاں تک کہ م ۲۳ ھ میں قسطلہ کا عیسائی بادشاہ فرڈی ننڈ اس پر قابض ہو گیا۔اس طرح اس شہرپر مسلمانوں کی حکومت م ۲۳ سال قائم رہی۔

مسلمانوں کے دور میں قرطبہ دنیا کے متدن ترین شہروں میں شار
ہوتا تھا۔ بیہ شہراکیس بڑے بڑے محلوں پر مشتمل تھا۔خلیفہ ہشام الموید کے
زمانے (۲۱ تا ہو ۹۹ تھ) میں شہر کا سروے کیا گیا تو شہر کے مکانوں کی تعد ا د
وھائی لاکھ سے متجاوز تھی۔ دکانوں کی تعد ا د اسی ہزار چار سو شار کی گئے۔
عبد الرحمٰن الداخل کے زمانے (۸ تا ہے ۱۷۲ھ) میں شہر کی مسجدوں کی
تعد ا د چار سونوے تھی 'اور بعد میں سولہ سومساجد تک کا ذکر تو ا ریخ میں ماتا
ہے۔

مسلمانوں نے اپنے عمد عروج میں جوعظیم الثان عمارتیں' شاند ارسرکمیں' زبر دست پل' اپنے دور کے لحاظ سے زبر دست کارخانے

مله نفح الطيب ص 44 ج r

اور جدید تدنی سمولیات قرطبه کو دیں 'ان کا تذکرہ کرنے کے لئے مورخین اور ادیوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں 'اور اندلس کے مشہور مورخ مقری نے ''نفح الطیب''کی ایک پوری جلد قرطبہ ہی کے تذکرے کے لئے وقف کی ہے۔

علم و فضل کے لحاظ ہے بھی دو قرطبہ" اندلس کاعظیم ترین شہر مجھا جانا تھا' اندلس سے علم و دانش کے ہرمید ان بیں جو قد آور عالمی شخصیتیں پیدا ہوئیں' ان بیں سے بیشتر قرطبہ ہی سے تعلق رکھتی تھیں 'مشہور مفسرا ورضیح مسلم ﷺ کے شارع علامہ قرطبی ' فقہ اور فلسفہ کے امام علامہ ابن رشد' مسلک اہل خلا ہر کے سرخیل علامہ ابن حزم' طب اور سرجری کے مسلم مسلک اہل خلا ہر کے سرخیل علامہ ابن حزم' طب اور سرجری کے مسلم الشہوت سائنس دان ابوالقاسم زہراوی 'سب اسی شہر میں دا دعلم وفضل الشہوت سائنس دان ابوالقاسم زہراوی 'سب اسی شہر میں دا دعلم وفضل

قرطبہ کے کتب خانے ونیا بھر میں ضرب المثل تھے۔علم وا دب کے اور اس کے ہمہ گیرچر ہے کا عالم یہ تھا کہ کوئی گر ایک اچھے کتب خانے سے خالی نہیں ہو تا تھا۔ معاشرے میں سب سے بڑی قابل ذکر بات سے بھی جاتی تھی کہ فلاں شخص کے پاس فلاں کتاب کا ایک ایسانا در نسخہ ہو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو لوگ طبعی طور پر کتابوں کا ذوق نہ رکھتے ہوں' انہیں معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا' چنانچہ بہت سے لوگ محض فیشن معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا' چنانچہ بہت سے لوگ محض فیشن کے طور پر اپنے گھروں میں کتابوں کی الماریاں رکھتے' اور انہیں مختلف علوم وفنون کی کتابوں سے سجاتے تھے۔

اس سلسلے میں مقری ﷺ نے ایک حضری شخص کا ایک دلچسپ واقعہ اسی کے الفاظ میں نقل کیا ہے 'وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹادر کتاب کی

ضرورت تھی 'میں اس کی تلاش میں قرطبہ آیا' اور کتابوں کے سمارے ہازار چھان لئے ۔ بالاخر ایک جگہ کتابوں کا نیلام ہور ہاتھا' وہاں مجھے وہ کتاب ہل گئ جس کی مجھے ضرورت تھی 'میں اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا' اور اسے حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ بولی لگانی شروع کر دی ۔ لیکن جو نمی میں کوئی بولی لگانا' ایک دو سرا شخص اس سے آگے بروھ کر بولی لگادیتا۔ ہوتے ہوتے اس شخص نے اتنی قیمت کی بولی لگادی کہ وہ حدسے زیادہ تھی ۔ میں نے نیلام کرنے والے سے کھا کہ ذرا مجھے اس شخص سے ملاؤ ہو ہے حدسے زیادہ بولی لگارہا ہے ۔ اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو ایپ لباس سے کوئی بولی لگارہا ہے ۔ اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو ایپ لباس سے کوئی رئیس معلوم ہو تا تھا ۔ میں نے اس سے جاکر کھا کہ ''آپ کوئی بورے فقیہ معلوم ہوتی تھا ۔ میں نے اس سے جاکر کھا کہ ''آپ کوئی بورے فقیہ معلوم ہوتی تھا ۔ ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے' اگر وا قعثا آپ کو اس کتاب کی ضرورت ہے تو میں آپ کے حق میں دستبردار ہوجاتا ہوں''۔

اس شخص نے جو اب دیاد میں کوئی فقیہ نہیں ہوں 'بلکہ مجھے ہے ہی ہی پتہ نہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے؟ لیکن میں نے بڑی محنت سے اپنے گھر میں ایک کتب خانہ بنایا ہے جو شہر کے شرفاء میں کوئی مقام پاسکے ۔ ایک الماری میں تھو ڈی سی جگہ خالی ہے جس میں ہی کتاب ساسکتی ہے ۔ اس کتاب کی جلد ہیں ہمت خوبصورت ہے 'اور تحریر بھی بہت حسین ہے 'اس لئے میں اس جگہ کو پر کرنے کے لئے ہی کتاب فرید نا چاہتا ہوں ۔''اس پر میں نے اس سے کما کو پر کرنے کے لئے ہی کتاب فرید نا چاہتا ہوں ۔''اس پر میں نے اس سے کما کہ ''دو ام اس شخص کومل رہا ہے جس کے منہ میں دانت نہیں''۔ اس کے مشہور عالم علامہ ابن رشد ﷺ اور اشہبیلیہ ایک مرتبہ قرطبہ کے مشہور عالم علامہ ابن رشد ﷺ اور اشہبیلیہ

AD نفح الطيب ص ١١ ق ٢

کے رئیس ابوبکر بن زہر کے درمیان سے بحث چھڑگئی کہ قرطبہ بہتر ہے یا اشبیلیہ۔ابوبکر بن زہرنے اشبیلیہ کی بہت سی خوبیال بیان کیس توعلامہ ابن رشد ﷺ نے جواب دیا :

در آپ جو خوبیاں بتارہ ہیں 'ان کاتو مجھے علم نہیں 'البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب اشبیلیہ میں کسی عالم کا انقال ہوتا ہے تو اس کاکتب خانہ کنے کے لئے قرطبہ آتا ہے 'اور جب قرطبہ میں کسی گویے کا انقال ہوتا ہے تو اس کاسازوسامان بکنے کے لئے اشبیلیہ جاتا ہے''۔

جس شہرمیں کتابوں اور کتب خانوں کے ساتھ عوام کی محبت کا بیہ عالم ہو' اس کی علمی اور ا دبی فضا کا اندازہ کیا جاسکتا ہے' چنانچہ قرطبہ کی خواتین اور بیچے تک اس علمی ذوق ہے جس طرح سرشار تھے' اس کاحال مورخین نے بڑے شرح وبسطے ساتھ بیان کیاہے۔

شربھربر چھائے ہوئے اس علمی ذوق کا نتیجہ بیہ تھا کہ قرطبہ کے لوگ اپنی شرافت و نجابت اپنی خوش اخلاقی 'خوش وضعی اور سنجیدگی میں نمایت متاز سمجھے جاتے تھے 'اور سامان عیش کی فراوانی 'مناظر قدرت کے حسن 'آب وہوا کی نشاط انگیزی اور تفریح گاہوں کی کثرت کے باوجود وہ اوچھی حرکتوں 'اور خلاف تہذیب مشکر ات سے کوسوں دور تھے ۔ اندلس کے ایک باشندے اہل قرطبہ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

لباس پہنتے ہیں ' دینی احکام کی بوری پابندی کرتے میں ' نمازیں پابندی سے برصتے ہیں ' تمام اہل قرطبہ شہری جامع مسجد کی بڑی تعظیم کرتے ہیں'اگر کسی بھی شخص کو کہیں کوئی شراب کا کوئی برتن نظر آجائے تو وہ اسے بلا تکلف توڑ ڈالتا ہے' وہ ہر طرح کے منکرات سے نفرت کرتے ہیں 'اور ان کا سرماییه فخر و نازتین چیزیں ہوتی ہیں' ایک خاندانی شرافت' دو سرے سیہ گری اور نتیسرے

جس قرطبہ کے بیہ حالات کتابوں میں پڑھے تھے 'اور جس کی حسین فضامیں لکھی ہوئی کتابیں آج بھی مجھ جیسے طالب علم کے لئے رہنمائی کاعظیم ذخیرہ ہیں 'آج وہی قرطبہ نگاہوں کے سامنے تھا 'لیکن دنیا بدلی ہوئی تھی 'نہوہ رین و ایمان' نه وه علم وفضل' نه وه معجدیں اور درسگاہیں' نه وه کتب خانے ا ور کتابیں 'نہ وہ شرافت و متانت 'نہ وہ عالی دماغ انسان جنہوں نے اس خطے کو دنیا بھرمیں سرفرا زی عطاکی تھی' اب تو میرے سامنے بیسویں صدی کے بورپ کا ایک شہرتھاجس کی وسیع سٹرکوں پر مادہ پرستی کی دو ڈہور ہی تھی ' جس کی دوروبیہ عمارتوں میں کفرو شرک کابیرا تھا۔اور جس کے بسنے والے ا نسان شرافت ومتانت کو ہزور شمشیر زیر کرے سات سوہرس کاسفر طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں لات پرستی شرافت کامنہ چڑا کر اے

عهدرفته کی جمالت سے تعبیر کرتی ہے۔

قرطبه کی ابتدائی آبادی ہے گذر کر ہم پھے اور آگے چلے توسامنے ایک دریا اور اس پربناموایل نظر آیا۔ په قرطبه کامشهور دریاد و ا دی الکبیر" تھا۔اس کے ساتھ ہی ایک بوسیدہ فصیل نظر آر ہی تھی جو یقیناً بھی قرطبہ کی شہر پناہ رہی ہوگی ۔ بل عبور کرنے کے بعد ہم با قاعدہ شہرمیں واغل ہوگئے ۔ہم نے غرناطہ سے روانہ ہوتے وقت ہوٹل لزکے استقبالیہ سے قرطبہ کے ایک ا چھے ہوٹل کا پتہ معلوم کرلیا تھا' اس کے مطابق ہم کسی دفت کے بغیراس بارہ منزلہ ہوٹل کے گیٹ پر پہنچ گئے جس کا نام ہوٹل میل تھا۔ یہ قرطبہ کامشہور ترین ہوٹل تھا' اور جب ہم اس کمرے میں پہنچے جس میں ہمیں ٹھمرنا تھا تو ا ند ا زہ ہو ا کہ اس کامعیار غرناطہ کے ہوٹل لزے کافی بہترتھا۔

جب ہم اینے ہوٹل پنچے توتقریباً پونے دو بچے کاعمل ہوگا۔ ہوٹل ك استقباليد سے معلوم ہوا كہ جامع قرطبہ بہبتے سياحوں كے لئے تھلتى ہے' چنانچہ ہم نے نماز ظہرا داکی ۔ریستور ان میں کھا ٹاکھایا 'مغربی ملکوں میں جہاں حلال گوشت میسرنہ ہو' وہاں ابلی ہوئی مچھلی سب سے بمترغذ ا ہوتی ہے' چنانچہ وا دی الکبیری صاف متھری اور تازہ مچھلی نے کام و دہن کی خوب خوب تواضع کی۔

کھانے کے بعد ہم نے ایک فیکسی لی' اور جامع قرطبہ روانہ ہوگئے ۔ نیکسی پیچ در پیچ سرمکوں اور محلوں سے ہوتی ہوئی ایک طویل وعریض قلعہ نما عمارت کے سامنے رک گئی۔ ڈر ائیورنے بتایا کہ میں مسجد قرطبہ ہے۔ ہمارے سامنے مضبوط پھری بنی ہوئی ایک پر شکوہ 'بلند و بالا ا ور طویل عمارت تھی جس کی دیوار کو زمین پر بنے ہوئے بڑے بڑے پشتوں نے سمار ا دیا ہوا

#### جامع قرطبه

جس جگہ آج جامع قرطبہ و اقع ہے 'رومائی بت پرستوں کے زمانے میں یہاں ان کی ایک عبادت گاہ تھی ۔جب اسپین میں عیسائی ند بب پھیلا تو انہوں نے اس عبادت گاہ کوگر اکر یہاں ایک کلیسالقیر کرلیا جو' ہنجنت' (Vincent) کے نام سے مشہور ہوا ۔جب مسلمانوں نے قرطبہ فتح کیا تو یہاں تقریباً وہی صورت پیش آئی جو دمشق کی فتح کے وقت دمشق میں پیش آئی تھی۔ جس طرح دمشق کاکلیسانصف نصف تقسیم ہوگیا تھا' اسی طرح قرطبہ کے اس کلیساکو شرا نظ صلح کے مطابق دو حصوں میں بائٹ دیا گیا' ایک جصے کو مسلمانوں نے بدستور کلیسار ہے دیا' اور دو سراحصہ مسجد بنادیا گیا۔اور ایک مدت تک یہاں مسجد اور کلیسادونوں ساتھ ساتھ قائم رہے۔

کین جب قرطبہ مسلمانوں کا دار الحکومت قرار پایا' اور یہاں ک آبادی تیزر فقاری ہے بوھی تومجد کاحصہ نمازیوں کے لئے تنگ پڑگیا۔ یہاں تک کہ جب عبد الرحمٰن الداخل کی حکومت آئی تو اس کے سامنے جامع قرطبہ کی توسیع کاسوال آیا'مجد کی توسیع اس کے بغیرممکن نہ تھی کہ کلیسا کو مسجد میں شامل کیا جائے ۔ لیکن چونکہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ہوچکا تھا کہ نصف جصے میں کلیسا بر قرار رکھا جائے گا' اس لئے مسلمانوں کی روایات اور

ک اس واقعے کی تصیل کے لئے ملاحظہ ہو زیرنظر کتاب ''جمان دیدہ'' ص ۲۷۳ تا می ۲۷۴

شری ا حکام کے مطابق عیسائیوں کور اضی کئے بغیرا سے مسجد میں شامل کرنا ممکن نہیں تھا۔ عبد الرحمٰن الد اخل نے برے برے برے عیسائی رئیسوں کو ہلاکر ان سے کلیسائی زمین خرید نے گی تجویز پیش کی 'اور منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا' عیسائی فرہب میں کلیسائی فروخت جائز ہے 'اس لئے عیسائیوں کے لئے اس پیشکش کو قبول کرنے میں کوئی فد ہبی رکاوٹ نہیں تھی 'لیکن عیسائی کلیسا ہٹانے پر راضی نہ ہوئے 'کافی دن تک انہیں راضی کرنے کاسلسلہ جاری رہا۔ بالاخر انہوں نے گراں قیمت کے علاوہ اس شرط پر رضامندی ظاہر کردی کے شہر کے باہران کے جو کلیسا منہدم ہوئے تھے انہیں دوبارہ تغمیر کرنے کی اجازت دیدی جائے ۔عبد الرحمٰن الد اخل نے بہ شرط منظور کرلی' کرنے کی اجازت دیدی جائے ۔عبد الرحمٰن الد اخل نے بہ شرط منظور کرلی' اور اس طرح بہ کلیساکاحصہ بھی معجد کومل گیا۔

وسیع زمین حاصل کرنے کے بعد عبد الرحمٰن الداخل نے جامع قرطبہ کی تغییرا زسرنو شروع کی 'متجد کانقشہ بڑاعظیم الشان تھا اور دمشق کے ایک ما ہرفن نے تیار کیا تھا۔ا سے پاپیہ تکیل تک پہنچانے کے لئے طویل مدت در کار تھی ۔لیکن عبد الرحمٰن الداخل تغییر شروع ہونے کے بعد دوسال ہی میں (۱۷۲ھ) میں فوت ہوگئے۔ان کے بعد ان کے بیٹے ہشام نے تغییر کا میں اور چھ سال میں اسی ہزار دینار کے خرچ سے اسے مکمل سلملہ جاری رکھا' اور چھ سال میں اسی ہزار دینار کے خرچ سے اسے مکمل کرلیا۔بعد میں خلفاء بنی امیہ اس متجد میں مزید توسیع کرتے رہے 'یمان تک کہ آٹھ مرحلوں میں مید اپنی انتہائی شکل کو پہنچی۔

جامع قرطبہ کا اندرونی حصہ دنیا بھرمیں اپنی وسعت اور حسن کے لحاظ سے متیاز تھا'شاید ساری دنیامیں آج بھی محبد کامسقف حصہ اتناوسیع کہیں اور نہیں ہے' اور بیہ سارا حصہ صف درصف سبنے ہوئے خوبصورت

د الانوں پرمشمل ہے جن کی چھتیں گنبد نماہیں'ا ور دونوں طرف سنگ مرمر کے خوبصورت ستونوں کی قطاریں دور تک چلی گئی ہیں۔مسلمانوں کے عہد میں اس مسجد کے کل ستونوں کی تعد آ دچو دہ سوسترہ تھی 'مسجد کاکل رقبہ تینتیس ہزار ایک سوپچاس مربع ذراع (ہاتھ) تھا۔

مبحد کھلی تو ہم دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ اس میں داخل ہوئے۔ دنیا کی اس عظیم اور تاریخی مسجد کے خوشنمالستون 'جو بوسیدگی کے باوجود آج بھی برے دلکش معلوم ہوتے ہیں ' دور تک تھیلے ہوئے نظر آرہے تھے 'لیکن بورے ہال میں تاریکی اور سناٹے کار اج تھا۔بعض تاریخوں میں ند کور ہے کہ اس معجد کی چھت میں تین سوساٹھ طاق اس تر تیب سے بنائے گئے تھے کہ سورج اپنے سال بھرکی گر دش میں ہرروز ایک طاق میں داخل ہوتاتھا۔ " رات کے وقت مسجد میں دوسواسی فانوس روشن ہوتے تھے جن کے روشن پیالوں کی کل تعد ا د سات ہز ا ر چارسو پچتیں تھی ۔مسجد میں جلنے والى شمعول اور چراغول ميں تيل كاسالانه خرچ ۴/۱-۵۱ قنطاريعني ٣١٣من کے قریب تھا۔ سال بھرمیں سا ڑھے تین من موم اور ساڑھے چونتیں سیرسوت بتیال بنانے میں صرف ہو تاتھا' ہرجمعہ کومسجد میں آ دھاسیرعو د ا وریاؤ بھر عنبر جلایا جاتا تھا۔لیکن آج سے مسجد دن کے وقت بھی تاریک نظر آر ہی تھی 'کافی کافی فاصلوں پر کچھ بجلی کے بلب جل رہے تھے 'مگر وہ اندھیرا دور كرنے كے لئے كافى نہ تھے۔ مجدير كفروشرك كے تسلط سے جو تاريك سائے

> سله نفح الطب ص ۸۵ مًا ۱۸ ج ۲ م شه نفع الطيب ص ۲۰ ج ۲ م

صدیوں سے مسلط ہیں 'بیرا ندھیرا اس کی محسوس نمائندگی کررہاتھا۔

داخل ہونے کے بعد ہائیں ہاتھ کی جانب پوری دیوار عیسائیوں کے بنائے ہوئے کلیساؤں کے مختلف کمروں پر مشتمل ہے جن میں بہت سے مجتمعے رکھے ہوئے ہیں۔ مبجد کے بیچوں بچ مسجد کے نقشے کاحلیہ بگا ڈکر ایک بہت ہوا کلیسا بنادیا گیا ہے ' مسجد کے خوبصورت دالانوں کی گنبد نما چھتوں پر تضویریں نقش کردی گئی ہیں۔ کلیسا کی سروس کے لئے بڑے بڑے اسٹیج بنادیے گئے ہیں جن کے سامنے دور تک کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔

عیسائیوں نے مسجد کے اندر جو تصرفات کئے ہیں' ان کے انداز سے صاف ظا ہرہوتا ہے کہ ان کامقصد کلیسا کی کوئی حقیقی ضرورت پوراکر تا نہیں بلکہ مسجد کے اسلامی رو کار کومسخ کرنا ہے' اور پیش نظر بیہ ہے کہ اس عالیثان مسجد کا کوئی حصہ عیسائی تصرف سے محفوظ نہ رہے' خواہ اس غرض عالیثان مسجد کا کوئی حصہ عیسائی تصرف سے محفوظ نہ رہے' خواہ اس غرض کے لئے عمارت کوکتنا ہوا نقصان پہنچ جائے ۔ چنانچہ انہوں نے مسجد قرطبہ میں اپنی متعصبانہ بدند اتی کا دل کھول کر مظا ہرہ کیا ہے' اور مسجد کا کوئی حصہ اپنی وستبرد سے سلامت نہیں چھوڑا۔

کے ریکر مسجد کی محراب اور اس کے سامنے دو تین چھوٹی ک مفول کی جگہ رسی باندھ کر الگ کرلی گئی ہے 'شاید اس کامقصد سے کہ سے حصہ مسجد کی یاد گار کے طور پر باتی رکھا جائے ۔ اس حسین اور پر کار محراب کے اوپر گردکی تہیں جمی ہوئی ہیں 'اور اس کا خوبصورت چرہ ستم ہائے زمانہ سے کملا یا ہوا ہے 'اسی کے قریب وہ منبر بھی ہے جس ہے بھی قاضی منذر بن سعید جیسے خطیب کی آتش نوا تقریریں فضا میں بھر اکرتی تھیں 'یہ مسجد کا وہ صعید جیسے خطیب کی آتش نوا تقریریں فضا میں بھر اکرتی تھیں 'یہ مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں بھینا علامہ قرطتی تھی 'ایک کے علامہ ابن رشد ﷺ اور حافظ ابن

عبد البرﷺ جیسے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی' عیسائیوں کی ہزار ستم را نیوں کے باوجو د اس فضامیں ان انفاس قدسیہ کے ا ذکار کی ممک محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتی 'لیکن ہے

#### وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

عصر کاوقت ہو چکاتھا اور ہم ہوٹل سے یمی نیت لیکر چلے تھے کہ نماز عصر معجد قرطبہ میں ا واکریں گے ۔نہ جانے کس نے بیہ بے بنیاد بات ہم ہے کمی تقی کہ معجد قرطبہ کو نمازیوں کے لئے کھول دیا گیا ہے ۔ بید اطلاع بالکل غلط تھی'ا وریہاں با قاعدہ نمازیڑھنے کی اب بھی ا جازت نہیں ہے ۔ا کا د کاسیاح آگر نماز پڑھ کیں تو بات دو سری ہے۔ چنانچہ میرے دوست اور رفیق سعید صاحب نے یمال ا زان کھی۔حی علی الصلاۃ کی اس ولاویز پکار کا جواب دینے والاکوئی نہ تھا' چنانچہ ہم دونوں نے محراب کے قریب کھڑے ہوکر نمازعصرا داکی۔اس مسجد کے فرش پر سجدہ کرتے ہوئے ایسامحسوس ہوا جیے آٹھ صدیوں کا فاصلہ یک لخت سٹ گیاہے ' اور ہم وقت کی اس تاریک سرنگ ہے نکل کر اس کھلی فضامیں پہنچ گئے ہیں جہاں جاروں طرف توحید کانور مجھر ا ہوا ہے ' اور بیہ فضائے بسیط خدائے وحدہ لا شریک کی حمدو ثناء کے زمزمول سے لبرز ہے۔سبحان رہی الاعلی کی معنویت یہال اور زیادہ واضح ہوئی ۔ میرے پرور د گار کی شان کبریائی عروج و زوال کی اس دھوپ چھاؤں ہے کہیں بلند وبالا ہے ۔وہ اس وقت بھی "اعلی "تھا۔جب یہال سجدے کرنے والی جبینوں سے بیہ وسیع وعریض مسجد ننگ پڑگئی تھی' اور

اس وقت بھی'' ایک تجہ جی علی الصلاۃ کی آوا زپر کوئی ایک قدم بھی محراب کی طرف نہیں اٹھا' اس کی تو حید کے نام لیوا کروڑوں کی تعدا د میں ہوں' یا انگلی پرگن لئے جائیں' اس کے دین کوسینے میں بسانے والے دنیا پر اپنے جاہ وجلال کاسکہ بٹھائیں' یا اپنے اٹمال کے ہاتھوں مغلوب و مقہور ہوجائیں' اس کی شان احدیت اور صدیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

#### ب نغمه فصل گل و لاله کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا اله الا الله

دور دور تک پھیلی ہوئی اس مسجد میں اس محراب کے سواکوئی جگہ اپنی نہیں تھی جہاں قلب ونظر کو سکون مل سکے ۔ مجد کے باتی ماندہ تمام جھے عیسائی تصرفات سے زخمی تھے 'اور انہیں دیکھ کر دل وجگر بھی زخمی 'ہم تھو ڈی دیر محراب کے آس پاس رہے 'پھر حسرت بھری نگاہوں سے مسجد کے ان ستونوں کو دیکھتے رہے جن کے سائے میں بھی ذکر وفکر اور بھی علم وفضل کی محفلیں آر استہ ہواکرتی تھیں 'جہاں انسانیت کو تہذیب و شرافت کا درس معلمیں آر استہ ہواکرتی تھیں 'جہاں انسانیت کو تہذیب و شرافت کا درس مریر فضیلت و تقویٰ کا تاج رکھا جاتا تھا 'بیہ ستون ان محفلوں کو ضرور یاد کرتے ہوں گئی در دناک فریا دجو د مسلمائوں کی غیرت و حمیت کے لئے ایک سرا پا فریاد ہوں گئی در دناک فریا دجو یہاں آگر آکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے 'کانوں سے سنی نہیں جاسکتی ہے 'کانوں سے سنی نہیں جاسکتی ۔

اس معجد میں اس وقت ہم دو مسلمان تھے 'اور دونوں خاموش۔ تھوڑی دیر بعد سعید صاحب نے جو دیر سے اس پر اثر منظر سے متاثر تھے '

سکوت توڑا 'اور مجھ سے کہا :

دوتقی صاحب! یمال سے جلدی چلئے 'یمال تو دم گفتنامحسوس ہوتاہے۔''

ظاہرہ کہ ہید گھٹن جگہ کی تنگی اور تاریکی سے پیدا نہیں ہوئی تھی 'بیہ وہ گھٹن تھی جس کاعلاج نہ ان کے بس میں تھانہ میرے بس میں ہم آہستہ آہستہ مہدکی دو سری طرف سے باہرجانے والے دروا زے کی طرف بڑھ گئے۔
ول پر ابھی ایک چوٹ اور لگئی باتی تھی ۔ اسی دروا زے کے اندرونی جھے میں ایک سازندہ دیر سے اپناستار اور ہارمونی ٹھیک کرنے میں مشغول تھا 'ہم میں ایک سازندہ دیر سے اپناستار اور ہارمونی ٹھیک کرنے میں مشغول تھا 'ہم اس کے پاس پہنچے تو اس نے موسیقی کی تانیں اڑانی شروع کر دیں ۔ دل سے بے ساختہ سے دعائلی کہ یا اللہ! ایسی بے بسی کے عالم میں کسی مسجد کی زیارت کے ساختہ سے دعائلی کہ یا اللہ! ایسی بے بسی کے عالم میں کسی مسجد کی زیارت کے ساختہ سے دعائلی کہ یا اللہ! ایسی بے بسی کے عالم میں کسی مسجد کی زیارت کے ساختہ سے دعائلی کہ یا اللہ! ایسی بے بسی کے عالم میں کسی مسجد کی زیارت

میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے تاریخی مقامات دیکھے ہیں 'بہت سے عبرت کدوں کو دیکھنے کاموقع بھی ملاہے 'لیکن دل و دماغ پر جو حسرت ناک تاثر جامع قرطبہ کو دیکھے کر نہیں ہوا ۔اور اب سجھ میں آیا کہ اقبال مرحوم نے مسجد قرطبہ میں جوطویل نظم کمی ہے 'وہ تاثر کے سمجہ میں کالم میں کمی ہے 'وہ تاثر کے کس عالم میں کمی ہے ۔

سلسلہ روزوشب نقش گر حادثات سلسلہ روزوشب اصل حیات و ممات سلسلہ روزوشب تار حریر دورنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات

تجھ کو پرکھتا ہے ہے مجھ کو پرکھتا ہے ہیے سلملہ روزوشب صیرفی کائنات

وا دی الکبیرا ور اس کاپل

مجدے باہر نکلے تو بادلوں کے ترشح سے زمین نم تھی 'ہم جامع قرطبہ کی دیوا رقبلہ کی طرف آگے بڑھے تو تھو ڈی دور چل کر شہر پناہ کا ایک پر ا نا درو ا زہ نظر آیا۔ یہ باب القنطرہ تھاجومسلمانوں کے عہد میں جنوب کی سمت سے شہرمیں داخل ہونے کے لئے استعال ہو تاتھا۔ مسلمانوں کے زمانے کا دروا زہ اب باقی نہیں ہے ۔ بیہ دروا زہ ایک عیسائی معمار کابنایا ہوا ہے ۔ اس دروا زے کے سامنے شرقاغربا ایک سٹاک جار ہی ہے ہسٹاک کو پارکرتے ہی سامنے قرطبہ کامشہور دریاوا دی الکبیر بہہ رہاہے ۔ دوپہر کوشہر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ایک جدیدیل سے ہم نے بذریعہ کاربیہ دریاعبور کیاتھا'میرا اندا زہ تھاکہ یہ دریادووا دی الکبیر"ہو گائیونکہ قرطبہ کے تذکروں میں اسی دریا کا ذکر کتابوں میں آیا ہے۔ پھرجب دریا کے ایک کنارے ایک بورؤیر Guadal Quirir لکھاہوا دیکھاتولیقین ہوگیا کہ بیہ نام دووا دی الکبیر"ہی کی میری ہوئی شکل ہے۔

شہر قرطبہ قدیم زمانے میں اس دریاکے شالی سرے پر آباد تھا'ا ور جنوب کی طرف سے دریاعبور کرتے ہی شہر پناہ شروع ہوجاتی تھی جس کے اندر شاہی محلات و اقع تھے ۔

پہلی صدی ہجری میں جب طارق بن زیادوا دی لکہ کے معرکے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے لشکر کے مختلف جصے اندلس کے مختلف شہروں

کی طرف روانہ کر دیئے تھے۔ چنانچہ قرطبہ کو فتح کرنے کی مہم خلیفہ ولیدین عبد الملک کے آزا دکر دہ غلام مغیث رومی کے سرد ہوئی تھی۔مغیث رومی جنوب کی طرف سے آئے 'اور وا دی الکبیرے ذرا پہلے شفندہ کے مقام پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا- قرطبہ کو فتح کرنے کے لئے پہلے دریا کو عبور کرنا اور اس کے بعد قرطبہ کی مضبوط ا وربلند فصیل پر قبضہ کر ناکوئی معمولی بات نہ تھی ۔لیکن اللہ کے رائے میں نکلنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدوساتھ تھی۔ مغیث کے جاسوسوں نے شفندہ کے قریب ایک چروا ہے کوروک کر اس ے یوچھ کچھ کی - چروا ہے نے بتایا کہ قرطبہ کے روسماجنگ کے خوف ہے پہلے ہی طلیطلہ کی طرف فرا ر ہو چکے ہیں ' اور شہر کی حفاظت کے لئے فوج بھی کچھ زیادہ نہیں ہے ۔ملمانوں نے چروا ہے سے قرطبہ کی فصیل کے بارے میں معلومات کیں توچروا ہے نے بتایا کہ فصیل تو بڑی شخکم ہے 'البتہ اس کے ایک جے میں ایک شگاف پڑا ہوا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

رات کے وقت مغیث نے قرطبہ کی طرف پیش قدمی کافیصلہ کیا تو ایک غیبی امدا دکے طور پر آسان سے بارش شروع ہوگئی'ا وربارش کی آواز میں گھو ڈول کی ٹا پول کی آواز دب کررہ گئی'یماں تک کہ مسلمانوں کے نشکر نے اطمینان سے وا دی الکبیر کابل عبور کر لیا ۔ بارش اور سردی کی وجہ سے فصیل کے محافظ بھی فصیل سے ہٹ کر اپنی چوکیوں میں پناہ لے چکے تھے'اور فصیل کے محافظ بھی فصیل سے ہٹ کر اپنی چوکیوں میں پناہ لے چکے تھے'اور فصیل کے محافظ بھی فصیل ہے ہٹ کر اپنی چوکیوں میں پناہ لے چکے تھے'اور فصیل خالی پڑی تھی۔

چروا ہے نے جس شگاف کی نشان دہی کی تھی 'وہ وا قعثاموجو دتھا'

کین وہ اتنی بلندی پر تھا کہ اس تک پہنچناہی آسان نہ تھا 'کین ایک سرفروش مجاہد ایک انجیرے درخت کا سمار الیکر اس شگاف تک بینچنے میں کامیاب ہوگیا۔مغیث نے اپنا عمامہ اتار کر اس کا ایک سرا اس کے ہاتھوں کی طرف پھینک دیا' اور اس طرح میہ عمامہ مسلمانوں کے لئے کمند کا کام دینے لگا۔اور یکے بعد دیگرے کئی سپاہی شگاف تک پہنچ گئے۔انہوں نے مل کر فصیل کے یکے بعد دیگرے کئی سپاہی شگاف تک پہنچ گئے۔انہوں نے مل کر فصیل کے اندر چھلانگ لگائی اور قریبی پیرے داروں پر حملہ کرکے انہیں قابوکر لیا' اور شہر کا دروا زہ کھول دیا۔ اور اس طرح میہ شہر کسی موثر مز احمت کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔

ہمارے سامنے وا دی الکبیر کاوہی کنارہ تھاجہاں تیرہ سوسال پہلے سے انقلابی معرکہ پیش آیا تھا۔سڑک پار کرکے ہم دریا کے کنارے پہنچے تو یہاں سے ایک قدیم اور بوسیدہ پل جنوب کی طرف جارہاتھا۔

آج یہ ایک عام قتم کاپل معلوم ہوتاہے جو بوسیدگی کی وجہ سے خشہ حالت میں نظر آتا ہے ۔ لیکن کسی وقت سے ساری دنیا کاسب سے عظیم الشان پل سمجھا جاتا تھا' اور چونکہ دنیا بھر میں اتنا پختہ' اتنا وسیع اور اتنا مضبوط پل کوئی اور نہ تھا' اس لئے یہ ونیا کے جائب میں شار ہوتا تھا۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں ایک معمولی ساکمزور پل تھا۔ جب حضرت عمرین عبد العزیز ﷺ نے ماں ایک معمولی ساکمزور پل تھا۔ جب حضرت عمرین عبد العزیز ﷺ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنجالیس تو انہوں نے دمشق میں بیٹھ کر قرطبہ کی ضروریات کا اندازہ لگایا' اور اندلس کے گور نر سمعے بن مالک خولائی کو تھم

ك نفح الطيب للمقرى ص ٢٣٥ ق ١

دیا کہ وہ وا دی الکبیر پر ایک متحکم پل تغییر کریں۔ چنانچہ ۱۰اھ میں ایک ماہر تغییر کیا تغییر کیا تغییر کیا تغییر کیا تغییر کا اللہ الفافقی کی گر انی میں بیہ عالیشان پل تغییر کیا گیاجس کاطول آٹھ سوہاتھ اور چوڑائی چالیس گز سے زیادہ تھی 'اور ہیہ دریا کی سطح سے ساٹھ ہاتھ بلند تھا۔ اس کے بنچ اٹھارہ خوبصورت در تغمیر کئے گئے مسلح سے ساٹھ ہاتھ بلند تھا۔ اس کے بنائے گئے تھے۔ اس وقت دنیا بھر میں اس بنے 'اور اس کے اوپر انیس برج بنائے گئے تھے۔ اس وقت دنیا بھر میں اس بل کی کوئی نظیر خمیں تھی 'اس لئے اس دور کا ایک مورخ لکھتا ہے :

انقنطر ققرطبة احدى اعاجيب الدنيا قرطبه كاپل دنياك عجائب ميس سے ايك عجوبہ م

اس پل کی توسیع اور مرمت باربار ہوتی رہی ہے ، لیکن بنیادی طور پر سے اب بھی وہی پل ہے جو مسلمانوں نے تغییر کیا تھا۔ زمانے کے انقلابات اور بوسیدگی نے اس کی شکل وصورت بگاڑ دی ہے ، اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ سالها سال سے کسی نے اس کی حالت زار کی طرف توجہ نہیں دی ، لیکن اس کے عہد شباب کی داستان سنار ہے ہیں۔

پل کے اوپر کھڑے ہوکر دونوں طرف دریا بہتا ُنظر آتا ہے 'لیکن سردی کی وجہ ہے اس کابماؤست تھا' اور جگہ جگہ اگی ہوئی خو دروجھاڑیوں نے اس کے تشاسل اور روانی میں رکاٹ پیدا کی ہوئی تھی' دریا کے کنارے کچھ پر انی عمار توں کے کھنڈ ربھی نظر آتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہواک

وہ پن چکیا دخمیں جومسلمانوں نے تغمیر کی تھیں 'اور اندلس کے مسلمانوں کی خاص صنعت سمجھی جاتی تھی ۔

ہم اس پل پر چلتے ہوئے اس کے جنوبی کنارے پر پہنچے تو وہاں
ایک اور قدیم قلعہ کا دروا زہ نظر آیا۔ یہ ایک بہت پر اناقلعہ ہے جو رومانی
دور میں تغییر ہوا تھا' اور دوکالی گورس''(Caliguris) کہلا تا تھا۔ مسلمانوں
کے دور میں ہے دوقلبرہ'' کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اب اس
د کالاہور ا''(Calahorra) کہتے ہیں۔ اب اس قلعے کابہت چھوٹا ساحصہ
باتی رہ گیاہے جس میں ایک سرکاری دفتر قائم ہے' باتی جھے سردکوں میں آگیا

#### مدينة الزهر اس

وا دی الکبیر کی پی پر کھڑے ہوگر ہم نے ایک تیکی روکی اور اس میں سوار ہوگر اسے "مدینة الزهر ا" چلنے کے لئے کہا۔ تیکسی ڈرائیور شروع میں ہماری بات نہ سمجھ سکا۔ ہمارے مخضرے انگریزی جملوں کے جواب میں وہ اپینی زبان کی تقریر شروع کر دیتا ہو ہمارے بلے نہ پڑتی -بالاخر میں نے قرطبہ کی سیاحت کے بارے میں ایک کتابچہ نکالا جس میں "مدینة الزهر ا"کی تصویر بنی ہوئی تھی 'وہ تصویر اسے دکھائی تو وہ فورا ہمار ا مطلب سمجھ گیا 'اور پھر اس جگہ کی تعریف اور تعارف میں اپینی زبان کے ساتھ دوچار انگریزی الفاظ ف کرکے اس اعتاد کے ساتھ بولتا چلا گیا ہیے ہم اس دوچار انگریزی الفاظ ف کرکے اس اعتاد کے ساتھ بولتا چلا گیا ہیے ہم اس کی ہے خوش گمانی ہمارے ان انگریزی جملون کی ہربات سمجھ رہے ہیں ۔ اس کی سے خوش گمانی ہمارے ان انگریزی جملون

له نفح الطيب ص ٢٦ ق ١

سے دور ہوئی جو ہم نے اس کے جواب میں بولے 'اس کے بعد اس نے خاموشی میں عافیت سمجھ کر حیب سادھ لی۔

"مدینة الزهو ا "شهر قرطبہ سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے ' چنانچہ کار قرطبہ کی مختلف سڑکوں ا ور محلوں سے گذرتی رہی ۔اب قرطبہ ایک جدید شرہ جویر انی عمار توں کو بالکل او چیز کر از سرنو بنا دیا گیاہے 'اس لئے اس میں اب جامع قرطبہ اور اس کے آس پاس کے چند آ ثار کے سوا مسلمانوں کے عہد کی کوئی اور یاد گار ہاتی نہیں ہے 'البت سرمکوں اور محلوں کے بہت سے نام اب بھی ایسے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی کرید کی جائے تو ان کی عربی اصل دریافت ہوجاتی ہے ۔تھو ڑی دیر بعد گا ڑی شہرسے با ہرنکل آئی۔ ا ور ایک ایسے مید انی علاقے ہے گذرنے لگی جس کے دونوں طرف سبز ہ زار پھلے ہوئے تھے۔ اور بالاخر ای سڑک پر ایک جگہ "مدینة الزهر ا" کا بور وُ نظر آیا جو دائیں طرف اشارہ کر رہا تھا' گا ڈی دائیں طرف مڑکر ایک سڑک پر آگئی'ا ور ہائیں جانب بنی ہوئی ایک پر انے طرزی دیوار ساتھ ساتھ چلنے لگی ۔ میدمدینة الزهر ای فصیل تقی ۔ تقریباً ایک کلو میڑ چلنے کے بعد مید انی علاقه ختم ہوگیا اور سڑک بائیں طرف گھوم کر ایک سرسبز بہا ڈیرچڑھنے گئی۔ یماڑے تقریباً پچ میں پہنچ کر ڈر ائیور نے قیسی روک دی' اور ہمیں بنایا کہ مدینة الزهر انیں داخلے کار استہ یمی ہے۔ہم ٹیکسی ہے اترے توسوئک کے مشرتی جانب بها ژنظر آر باتها' ا ورمغربی جانب دور تک پھیلی ہوئی و ا دی تھی جس میں مدینة الزهو اے كھنڈ رنظر آرہے تھے۔

' معدینة الزهر ا"ایک چھوٹا ساشاہی شرتھا جو خلفائے قرطبہ اور ان کے متعلقین کی رہائش کے لئے بنایا گیاتھا۔ اس شرکی تغمیر کی ابتداء ۳۲۵ مع هیں خلیفہ عبد الرحمٰن الناصر نے کی تھی۔ اور اس کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے کہ خلیفہ عبد الرحمٰن الناصر کی ایک کنیز بہت سائز کہ چھوڈ کر مرگئی تھی۔ خلیفہ نے تھم دیا کہ اس ترکے کی رقم ان مسلمان جنگی قیدیوں کی رہائی میں خرچ کی جائے جوعیسائیوں کے پاس قید ہیں۔ جب تحقیق کی گئی توعیسائیوں کی قید میں بہت کم مسلمان قیدی دریافت ہوئے 'اور ان کو رہاکر انے کے باوجود میں بہت کم مسلمان قیدی دریافت ہوئے 'اور ان کو رہاکر انے کے باوجود اس دولت کابہت برواحصہ باقی رہ گیا۔ اس موقع پر خلیفہ کی ملکہ '' زہرا'' نے سے خواہش ظاہر کی کہ اس کے نام پر ایک شاند ارشر تغمیر کیاجائے۔خلیفہ ناصر نے اس کی خواہش کی محکیل میں ''محدینہ الزهر ا"کی تغمیر شروع کر دی۔

و مدینة الزهر ا " کے اکثر حصے کی تغییر پیتیں سال میں خلیفہ نا صربی کے عہد حکومت میں مکمل ہوگئی تھی 'لیکن اس کی بہت سی عمارتیں بعد میں خلیفہ الحکم ثانی کے زمانے میں بنیں ۔ اس وقت اس شهر کا طول شرقاً غرباً خرباً ۔ ۔ ۔ ۲ در اع اور عرض شالاً جنوباً ٠٠ ۔ اذر اع تھا۔

''مدینهٔ الزهر ا"شاہی محلات' در باروں'مجلسوں' جامع مسجد اور شاہی خاند ان کے رہائشی مکانوں پرمشمل تھا' اور اپنے وقت میں دنیا کاسب سے حسین شتر مجھا جاتا تھا۔

ہم جس بہاڑ پر کھڑے تھے 'غالباً یمی وہ' وجبل العروس'' تھاجس کے بارے میں تاریخ میں بیہ واقعہ پڑھاتھا کہ جب' مدینة الزھو ا"کی تغییر کمل

ہوئی' اور ملکہ زہرا اس کے معاکینے کے لئے خلیفہ ناصر کے ساتھ آئیں تو انہوں نے تغییرات کو تو ہیجہ پہند کیا'لین ان تغییرات کے ایک جانب ایک سیاہ بدنما پہا ڈنظر آیا تو خلیفہ ہے کہا کہ جو کہا یہ حسین وجمیل کنیز اس حبثی کی گو د میں رہے گی جن خلیفہ ناصر نے اس کے بعد اس بہا ڑے بہ بنگم در ختوں کو اکھا ڈکر جگہ جگہ میوہ وار در ختوں کے باغ لگا دیے جن سے یہ بہا ڑایک ولہن کی طرح حسین ہوگیا'اور اس لئے اس کا نام در جبل العروس' رکھ دیا گیا۔

و مدینهٔ الزهر ۱ " کاقصرشای اینے حسن وجمال 'شان وشوکت اور شکوہ وجلال کے اعتبار سے دنیا بحرمیں اپنی مثال آپ تھا' اور ایشیاء اور یورپ کے بڑے بڑے ملکوں کی سفارتیں بعض او قات صرف اسے دیکھنے کے لئے آیاکر تی تھیں 'اس محل کا ایک ایوان''قصرا لمحلفاء''کہلا تاتھا'اس کی چھت اور دیواریں سونے اور شفاف مر مرکی تھیں ۔ پچ میں چھت سے وہ جوا ہر عجیب لٹکا ہوا تھا جو قسطنطنیہ کے بادشاہ لیونے خلیفہ ناصر کو تھنے میں بھیجا تھا۔اس ایوان کے بالکل نے میں ایک خوبصورت حوض تھاجس میں پارہ بھرا رہتا تھا۔ اور ایوان کے ہرضلع میں آٹھ آٹھ محرابوں والے در تھے۔ محرابیں رنگ برنگ کے علین اور بلوریں ستونوں پر قائم تھیں اور کواڑ آبنوس اور ہاتھی دانت کے تھے ۔جن پر سنہرا کام کرکے اس میں جوا ہرات جڑے ہوئے تھے۔جب دھوپ اس ایوان کے اندر آتی تو چھت اور دیواریں اس طرح حمیلنے لگتیں کہ دیکھنے والوں کی نظرخیرہ ہوجاتی تھی ۔جب خلیفہ تا صراس کمرے میں ہوتے ' ا ورحاضرین پر رعب طاری کر نامقصو دہو تاتو

اپنے کسی غلام کو اشارہ کر دیتے کہ حوض میں جو پارہ بھرا ہوا ہے' اس کو ہلادے ۔ پارے کے ملجنے سے دھوپ کی شعاعیں بجلی کی طرح پورے کمرے میں کو ندنے لگتیں'اور بالکل ایسامحسوس ہوتاجیے پور اکمرہ گر دش کر رہاہے۔ بعض غیر ملکی سفراء جو ایوان کے اس را زسے واقف نہ ہوتے' اس منظر کو دکھے کر رعب سے کا نینے لگتے تھے۔

' مشتل مصنوعی دریابھی بنائے گئے تھے' اور جانے کتنے عجائب پر مشتل تھا' اس میں مصنوعی دریابھی بنائے گئے تھے' اور جانوروں کے باغ بھی جن میں وہ اپنے قدرتی ماحول کے ساتھ رہتے تھے' اور آج کی دنیامیں جانوروں کے مخوظ باغ (Game Reserve) بنانے کا جو دستور آکل ہے' اس کی ابتد اء دمدینة الزهر ا"بی سے ہوئی تھی۔

بظا ہروہ زمانہ جس میں دو مدینة الزهر ا "تغیر کیا گیا' اندلس میں مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا' اور اس جنت ارضی کو دیکھے کر دنیا کی بوی بوی طاقتیں لر زہ ہر اند ام ہوجا پاکرتی تھیں 'لیکن اگر حقیقت شناس نگاہ ہے دیکھا جائے تو اندلس میں مسلمانوں کے زوال کا آغاز انہی عشرت کدوں کی تغییر ہے ہوا جنہوں نے رفتہ رفتہ مسلمانوں سے ان کا زہد' ان کی جفائشی اور ان کی بے تکلف زندگی کی قوت چھین کی۔

جس وقت دنیا کا میعظیم شاہی محل تغمیر ہورہا تھا' اس وقت کے

مله نفح الطيب ص ١٥ يا ١٨ ج ٢

صاحب ول علاء نے خلیفہ کو اس پہلو کی طرف متوجہ کرنے کافرض کس طرح اوا کیا؟ اس کے بھی عجیب واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ اس وقت شاہی مسجد کے خطیب اور امام قاضی منذرین سعید ﷺ بھے جن کے فصیح و بلیغ خطبوں کو اندلس کے عربی اوب کابست بردا خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ جب خلیفہ ناصر ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے آتا تو وہ اپنی تقریروں میں ونیا طلبی کے اسلاماک اور عیش وعشرت پر کی جانے والی فضول خرچیوں پر دل کھول کر تنقید

ابھی جس ایوان کا ذکر اوپر آیا ہے کہ اس کی حجشیں اور دیواریں سونے اور مرمر سے بنائی گئی تھیں' ایک مرتبہ خلیفہ ناصر اس ا یوان میں بیٹے ہوا اینے مصاحبوں سے کمہ رہاتھا کہ دوکیا دنیامیں کسی بڑے سے برے باوشاہ نے بھی تغمیر کی تاریخ میں ایسا کار نامہ انجام ویا ہے جیسا میرے ہاتھوں اس ایوان کی تغمیر سے ظاہر ہوا"۔ بادشاہوں کی مجلسیں خوشامدی درباریوں سے ہیشہ آباد رہی ہیں 'انہوں نے جواب میں برے جوش وخروش سے خلیفہ کی تائید کی 'اور اس کی تعریف میں زمین و آسان کی قلابیں ملانی شروع کر دیں۔ اتنے میں قاضی منذرین سعید ﷺ بھی تشریف لے آئے ۔خلیفہ ناصرنے ان کے سامنے بھی اس ایوان کی زر نگار تغمیر اور اس کی سونے کی چھت کو اپنا قابل فخر کار نامہ قرار دیا۔اس پر قاضی منذر نے فرمایا: '' امیرالمومنین! الله تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم ہے بہت نوا زا ہے 'مجھے اندا زہ نہیں تھا کہ آپ اس فضل وکرم کو چھو ڈکر کسی ایسی

بات پر فخرکریں گے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بیان فرمائی ہے''۔خلیفہ ناصرنے کہا'' وہ کیسے ؟''۔

اس کے جواب میں قاضی منذر نے قرآن کریم کی ہے آیات تلاوت فرمائیں :

> "ولولا ان يكون الناس امة و احدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة و معار ج عليها يظهر ون ولبيوتهم ابو ابا وسررا عليها يتكئون ، و زخرفا و ان كل ذلك لما مناع الحيوة الدنيا، والاخرة عند ربك للمتقين " ( زخرف: ٣٣ تا ٣٥)

''اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقے کے ہوجائیں 'تو جو لوگ خدا کے ساتھ گفر کرتے ہیں 'ان کے لئے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کردیتے 'اور زینے بھی جن پر سے وہ چڑھاکرتے 'اور ان کے گھروں کے کوا ڑبھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاکر بیٹھتے ہیں 'اور سونے کی بخت بھی 'اور سونے کی بخت بھی 'اور سونے کی بختی 'اور سونے کی بختی 'اور ہیں نہ برف دنیوی زندگ کی چند روزہ کا مرانی ہے 'اور آخرت آپ کے پہند روزہ کا مرانی ہے 'اور آخرت آپ کے بال خدا ترسوں کے لئے ہے۔'ا

ظیفہ ناصرنے میہ آیات سنیں تو سرجھالیا' قاضی منذر نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور موثر اندازمیں خلیفہ کو نصیحت کی 'یہاں تک کہ اس کی آٹکھوں سے آنسو بہنے لگے' اور بعد میں اس نے ایوان کی چھت سے سونا چاندی انروا دیا۔

قاضی منذر بن سعید ہی نے دو مدینة الزهر ا"کے بارے میں سیشعر بھی کے تھے'اورخلیفہ کوبھی سنائے تھے:

> يابانى الزهراء مستغرقا اوقاته فيها اما تمهل لله ما احسنها رونقا لولم تكن زهرتها تذبل

''اے زہرا کے بانی جس نے اپنے او قات اس شہر م'یں غرق کر رکھے ہیں 'کیا تم ٹھمر کر سوچتے نہیں؟ مدینة الزهو اکی رونق کتنی حسین ہے بشرطیکہ میہ پھول مرجھانے والانہ ہوتا۔''

اییامعلوم ہوتا ہے کہ قاضی منذر اس عشرت کدے کا انجام آگھوں سے دکھے رہے تھے' یہ عظیم الشان شہرجس کی پھیل میں چالیس سال لگے تھے چھیل کے بعد صرف ۵ سال اپنی بہار دکھا سکا' ۹۸ سے ملک میں خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ای خانہ جنگی کے دور ان دمدینة الز هو ۱"ایسا

طه نفح الطيب ش ١٠٩ ج r

تباہ ہوا کہ اس کا تمام تر شکوہ و جلال آن کی آن میں خاک کا ڈھیر بن گیا۔ ہ ٣ م ھیں اندلس کے ایک و زیر ابوالحزم وہاں سے گذرے تو دیکھا کہ جو مدینة الذھو ابھی بادشاہوں اور شنر ادوں کا مسکن تھا' اب وہاں جنگل کے چرند پرند کا بسیرا ہے۔ یہ عبر تناک منظر دیکھ کر انہوں نے یہ مشہور شعر کے ہے۔

قلت یوما لدار قوم تضانوا
این سکانک العزاز علینا؟
فاجابت : هنا اقاموا قلیلا
ثم ساروا ولست اعلم اینا؟
دمیں نے ایک دن ان لوگوں کے گھر سے کما جو قنا ہو چکے
ختے،،

دو تمہارے وہ مکین کہاں ہیں جو ہمیں بہت عزیز تھے؟'' ''اس نے جو اب دیاوہ یہاں کچھ دیر کوٹھبرے تھے'' ''کھرچلے گئے ۔اور مجھے بیہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں؟''

ہم جبل العروس کے پیموں تھے کھڑے تھے 'سامنے محکمہ آثار قدیمہ کا ایک دفتر بناہو اتھا' اور اس کے پیچھے وا دی کی ڈھلان پر دور تک 'مدینة الزهر ا"کے کھنڈر نظر آرہے تھے' ، 191ء تک مدینة الزهر اکاکوئی نام ونشان پیمان باقی نہ رہاتھا'لیکن ، 191ء میں آس پیماڑے وامن میں ما ہرین آثار قدیمہ

کو کچھ نشانات ایسے دریافت ہوئے جن کی بنیاد پر انہوں نے یہاں کھد ائی شروع کی 'ا ور اس طرح اس عالیشان شهرکے بیہ آ ثار دریافت ہوگئے ۔ ۱۹۱۰ء ے آج تک کھد ائی کا کام ملسل جاری ہے۔ اور ای (۸۰)سال کی اس مدت میں شرکے بہت ہے جھے ہر آمد ہوگئے ہیں۔ ہم ان کھنڈرات کے مختلف حصول میں حسرت و عبرت کے میہ نمونے دیکھتے رہے 'جن کے بارے میں اب بیہ معلوم کر نابھی دشوار ہے کہ وہ اصل میں کیا تھے؟ اس پوری کھد ائی کے دور ان قصرشاہی کا صرف ایک ایوان بڑی حد تک اصلی حالت میں بر آمد ہوا ہے جو دومجلس المونس "كملا تا تھا۔ الپین كي حكومت نے اس ا یوان کوا ز سرنوا پنی اصلی حالت میں تغمیر کر ناشروع کیاہے 'اس ایوان کی محرابوں 'چھوں اور فرش کے ٹوٹے ہوئے پھر کھنڈرات میں بے طرح بکھرے ہوئے پائے گئے تھے اب ان پھروں کو جو ڑجو ڈکر دوبارہ ان کی جگہ پر فٹ کرنے کا کام بڑی دیدہ ریزی ہے انجام دیا جارہا ہے 'اور اس کے نتیج میں دو مجلس المونس" کا ہال کافی حد تک اپنی اصلی صورت میں نظر آنے لگا

اس ہال کے باہرا یک بر آمدہ ہے جس میں کھڑے ہوکروا دی میں دور تک پھیلے ہوئے کھنڈر نظر آتے ہیں'اور ان کے پیچھے حد نگاہ تک سبزہ زار پھیلے ہوئے ہیں - یمال سے اندا زہ ہوتا ہے کہ موسم'فضا'آب وہوا اور قدرتی مناظر کے لحاظ سے اس جگہ کا انتخاب کتنی خوش ذوقی سے کیا گیا تھا۔ یمال پہنچ کر مجھے اندلس کی تعریف میں یمال کے ایک ادیب کا ایک

جملہ یاد آگیا۔اے حاکم وقت نے اندلس چھوڑنے کا تھم دیدیا تھا'اس تھم پر نظر ثانی کے لئے اس او بہنے حاکم کے نام ایک پر اثر خط لکھاجس کے بعد حاکم نے اپنا تھم واپس لے لیا۔اس نے خط کو ان الفاظ سے شروع کیا تھا:
"یا سیدی کیف افار ق الاندلس و ھی جنة الدنیا، افق صقیل وبسا طمد بج، وھو ا ،سائح، وماء متدفق، وطائر مترنم ---"

' جناب و الا إمين اندلس كوكيب چھو رُجاؤں؟ بيہ تو ونياكى جنت ہے' بيہ صقل شدہ افق' بيہ منقش بساط زمين' بيہ جھومتى ہوئى ہوا' بيہ اچھلتا ہوا پانی' بيہ ترنم ريز پر ندے ۔''

یمال سے جومنظرنگاہوں کے سامنے تھا' اس کے بارے میں سیر سارے جملے واقعی صادق آرہے تھے۔

دومدینی الزهر ا"کی کھد ائی پوری ما ہرانہ اختیاط کے ساتھ اب بھی جاری ہے 'لیکن جتناحصہ اس کھد ائی کے نتیج میں ہر آمد ہو چکاہے 'اس کار قبہ بھی کافی طویل ہے 'اور اسے دیکھنے کے لئے خاصاوقت در کارہے 'ہم تھو ڈی دیر اس عبرت کدے کی سیرکر تے رہے 'لیکن مغرب کاوقت قریب تھا'اس لئے جلد ہی واپس ہوٹل کے لئے روانہ ہوگئے۔

رات کوعشاء کی نماز اور کھانے کے بعد ہم ہوٹل سے چہل قدمی کے لئے باہر نکلے 'موسم میں بڑی خوشگوا رخنگی تھی 'اور قرطبہ کی کشادہ سرموں

ا ور خوبصورت عمار توں کے در میان پیہ سیر ہوئی پر لطف رہی ۔ غرناطہ کی طرح میاں شہر کے وسطی علاقے میں چرانے دور کی کوئی یاد گار نظر نہیں آتی ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پور اشہرا زسر نونئی منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا گیاہے'ا ور اس میں یور پ کے جدید شہروں کی تمام خصوصیات موجو دہیں ۔

وه ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تھی' اور شاید شہرمیں کسی جگہ كوئى جش بھى مناياجار ہاتھا'اس لئے سركوں پرچل كيل سے ايسامعلوم ہوتاتھا جیسے قرطبہ کے تمام باشندے سؤکوں پر نکل آئے ہیں۔خیال آیا کہ ان لوگوں میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جونسلی اعتبار سے عرب ہوں' اور ان کے آباء و اجدا دمسلمان رہے ہوں۔عیسائی تسلط کے بعد جس برے پیانے پر لوگول کو زبردستی عیسائی بنایا گیا۔ اس کے نتیج میں ہزارہامسلمان عیسائی آبادی میں پوری طرح ضم ہوگئے تھے۔اس لئے اسپین کے موجو دہ باشندوں میں یقیناً مسلمان نسل کے بیشار لوگ ہیں۔اب ان کے وجود اور سرا پامیں کوئی اسلامی خصوصیت تو باقی نهیں رہی 'البتہ ان کی بعض صفات ا ور عادتیں ا بیامعلوم ہوتاہے کہ اس پر انے زمانے کی یاد گار چلی آتی ہیں۔اس علاقے ہے مسلم افتد ارکے زوال کوصدیاں گذرچکیں 'تاریخ کے انقلابات نے دنیا بدل ڈالی 'کیکن میرچند صفات ابھی تک ان کے عہد ماضی کی خفیف سی یا د گار کے طور پر محفوظ ہیں ۔

ا ول تو اسپین کے باشندوں کے خدوخال یورپ کے دو سرے علاقوں سے قدرے مختلف ہیں' ان کے گورے رنگ میں گند می آمیزش ا ور

چروں کی جیسی بناوے ان کی عربی اصل کی یاد دلاتی ہے اور یورپ کے دو سرے خطوں کے برخلاف زیادہ بشاشت ' تواضع اور ظرافت پائی جاتی ہے۔ایک دو سرے سے ملتے وقت تپاک اور گرمجوشی کا اندا زبالکل عربوں جیسا ہے 'بلکہ ملا قات کے وقت سب سے پہلے جولفظ ان کی زبان پر آنا ہے وہ دو اولا" (Ola) ہے ' اور غالبًا یہ عربی زبان کے لفظ" اصلا" کی جمڑی ہوئی شکل ہے۔

اسی طرح اسپین کے لوگوں میں معانقسے اور ایک دو سرے کو بوسہ دینے کاعربی طریقہ اب تک چلا آنا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا دستوریهاں ابھی تک رائج ہے جو یورپ کے سما اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا دستوریهاں ابھی تک رائج ہے جو یورپ کے سما معم کے سمی اور علاقے میں نظر سے نہیں گذرا' چنانچہ بڑے ہوٹلوں کے مطعم میں بھی عموماً ہاتھ دھونے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور بظا ہر سے بھی اس اسلامی تہذیب کی ایک دھندلی می یادگار ہے جس نے بھی اس علاقے کو اپنی برکات سے نمال کیا ہوا تھا۔

ا پینی زبان پر بھی عربی زبان کے بہت اثرات ہیں۔ اس زبان کے بہت اثرات ہیں۔ اس زبان کے بہت اثرات ہیں۔ اس زبان کے بہت سے الفاظ عربی الاصل ہیں جنہیں معمولی تصرف کے بعد اسینی بنالیا گیا ہے۔ مثلاً پل کو عربی 'و قنطرہ'' کہتے ہیں' اسینی زبان میں اس کا نام Azucar ہے۔ چینی کو عربی میں سکر کہتے ہیں' اسینی میں Alcantara ارز (چاول) کو اسینی میں Arroz کہا جاتا ہے۔ القریہ (گاؤل) کو ارز (چاول) کو اسینی میں Arroz کہا جاتا ہے۔ القریہ (گاؤل) کو اسینی میں Al-Caide اور '' امین''کو

Al-Amin کہتے ہیں۔ غرض زبان پر عربی اثرات اب بھی خاصے نمایاں بیں 'اور الپینی زبان کا ہروہ لفظ جو Al سے شروع ہوتا ہے 'وہ یقینا عربی الاصل ہے۔

#### مالقه ميں

اگلی صبح آسان پر ابر چھایا ہوا تھا'ا ور ہلکی ہلکی بارش ہور ہی تھی' ای روز مالقہ ہے دو بجے سہ پہرکے جماز میں پیرس کے لئے ہماری سیٹ بک تھی 'جس کے لئے ایک بجے تک ایئر پورٹ پنچنا ضروری تھا۔ اور مالقہ یمال سے تقریباً دوسوکلو میڑکے فاصلے پر تھا۔بارش کی وجہ سے پینچنے میں تاخیر کابھی ا مكان تھا' اس لئے ہم ناشتہ كے بعد جلد ہى مالقہ كے لئے روانہ ہوگئے۔ ا توار کا دن تھا' اس لئے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھٹی منارہے تھے' ا ورسر کیس ٹریفک کے ہجوم سے خالی تھیں - قرطبہ سے نکلنے کے بعد بارش بھی بند ہوگئی' اور کار صاف شفاف سڑک پر تیرتی چلی گئی ۔راستے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی بستیاں ا ورشر آتے رہے ہمگر سب چھٹی کی وجہ سے سنسان تھے ۔ مالقہ سے تقریباً ہیں پیتیں میل پہلے ایک خوبصورت بہاڑی سلسلہ شروع ہوا ۔ بیراندلس کے مشہور کہار"البشارات "(Al-Puxarras) کاسلسلہ تھاجو غرناطہ کے جنوب میں ، محرمتوسط کے ساتھ ساتھ المربیہ تک چلا گیاہے 'اور تبھی اندلس کاحسین ترین خطہ مجھا جاتا تھا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں ابوعبد اللہ غرناطہ کے تخت سے محروم ہونے کے بعد کھے عرصے تک مقیم رہا۔ اورجب ا سے وہاں سے بھی جلاوطنی اختیار کرنی پڑی تو یہاں کے مسلمانوں نے ایک

عرصے تک عیسائی حکومت کے خلاف جنگ چپاول جاری رکھی' اور نویں صدی ہجری تک عیسائی فوجوں کامقابلہ کرتے رہے ۔

یہ علاقہ قدرتی مناظرکے اعتبارے اس قدر حسین ہے کہ ایک بلند پیاڑی چڑھائی طے کرنے کے بعد ہم ہے رہانہ گیا'اور ایک جگہ کارروک کر ہم با ہر نکلے اور کچھ دیر تک سامنے پھیلی ہوئی خوبصورت وا دی کے دلاویز منظر ہے لطف اندوز ہوتے رہے ۔

تقریباً گیارہ بج ہم مالقہ شرمیں داخل ہوئے۔ مالقہ اندلس کا مشہور قدیم شہرہ جس کی تاریخ حضرت عیسی ٹائٹے کے عمد ہے بھی پہلے تک پہنچتی ہے۔ مسلمانوں کے عمد میں یہ ایک مستقل صوبے کا مرکزی شہرتھا'ا ور آج بھی صوبہ مالقہ (Malaga) کا دار الحکومت ہے۔ مسلمانوں کے عمد میں بھی یہ اندلس کی ایک اہم بندرگاہ اور تجارتی منڈی تھی 'یمال کی پیدا وار میں انجیرا ور انگور بورے اندلس میں مشہور تھے۔ مٹی کے سنہرے ہر تنول کی صنعت مالقہ کی ممتاز ترین صنعت بھی جاتی تھی 'اور آج بھی اس کی بید صنعت ملک بھر میں مشہور ہے۔ اس شہر پر مسلمانوں کی حکومت آٹھ سوسال قائم میں۔ یہ برے بردے علاء بھی پیدا ہوئے جو" مالقی "کی نسبت ہے مشہور ہیں۔ یہ بردے بردے علاء بھی پیدا ہوئے جو" مالقی "کی نسبت ہے مشہور ہیں۔

جب اندلس کے برے برے شہرا ور صوبے عیسائی تسلط کا شکار ہوگئے اور صرف غرناطہ مسلمانوں کے پاس باتی رہ گیاتو اس وقت بھی مالقہ غرناطہ کی حکومت کے ماتحت رہا۔لیکن آخر دور میں جب سلطان ابوالحن

غرناطہ کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنے افتدار میں کمی کرکے مالقہ کی حکومت اینے بھائی الزغل کے حوالے کر دی' اور اے ایک خود مختار ریاست قرار دیدیا۔ابوالحن ا ور الزغل دونوں بھائیوں نے مل کر عیسائیوں کے برجتے ہوئے جارہانہ عزائم پربند باندھنے کے لئے جماد کاسلسلہ شروع کیا' ا ور ان کے خلاف متعد د کامیابیاں حاصل کیں جن سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا' اور قریب تھا کہ بورے اندلس میں عیسائی حکومت سے آزا دی کی تحریک شروع ہوجائے لیکن ای دور ان ابوالحن کے بیٹے ابوعبد اللہ نے محلاتی سازشوں کے ذریعے اینے باپ کے خلاف بغاوت کرکے اسے تخت ے اتار دیا' اور غرناطہ میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ ابوالحن اس موقع پر غرناطہ سے فرار ہوکر اینے بھائی الزغل کے پاس آگئے۔اس واقعے نے غرناطہ اور مالقہ کے در میان باہمی تعاون کے رشتے کاٹ دیئے 'اور اس باہمی افتراق کے نتیج میں عیسائیوں نے مزید قوت حاصل کرلی' ابوالحن اور الزغل دونوں بھائی ۸۸۸ ھ سے ۸۹۱ ھ تک عیسائیوں سے دست وگریبان رے ایمال تک ۸۹۱ میں دونوں بھائی عیمائیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے ۔ ان کی شمادت کے بعد مسلمانوں میں جان نہ رہی 'اور قشتاله کے عیسائی بادشاہ فرڈی ننڈ اور ملکہ از ابیلانے اس شہر بر قبضہ کر لیا۔مالقہ پر قبضے کے بعد غرناطہ میں ابوعبد اللہ کی حکومت بھی سات سال سے زا کہ قائم نہ رہ سکی' اور ۸۹۸ھ میں ابوعبد اللہ نے غرناطہ بھی فرڈی ننڈ اور ا زابیلا کے حوالے کر دیا۔

مسلمانوں کے عہد حکومت میں مالقہ ایک اہم شہر ضرور تھالیکن فرناطہ اور قرطبہ جیسے شہروں کے مقابلے میں چھوٹا شہرتھا، لیکن آج صورت حال بر عکس ہے۔ رقبے 'آبادی اور تہدنی سمولیات کے لحاظ سے آج کا مالقہ قرطبہ اور غرناطہ سے کمیں بڑا شہر ہے۔ بندرگاہ اور بین الاقوامی ہوائی اور غرناطہ سے کمیں بڑا شہر ہے۔ بندرگاہ اور غرناطہ سے زیادہ بڑھگئی اوے کی وجہ سے اس کی اہمیت موجودہ قرطبہ اور غرناطہ سے زیادہ بڑھگئی ہے۔ مالقہ کا ساحل سمندر بھی بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اور یمال کا موسم بھی یورپ کے دو سرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ شھنڈ انہیں ہے ' اس لئے یہ شہرسیاحت کابھی بہت بڑا مرکز بن گیاہے۔

اب مالقہ میں اسلامی عمد کے ماثر ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آتے ۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عمد کا ایک بازار ابھی تک موجود ہے اب سبزی منڈی کے طور پر استعال کیا جارہا ہے ۔ مالقہ کی جامع مجد جے عیسائی تسلط کے بعد کلیسا بنالیا گیا تھا' اب کلیسا کی شکل میں شہر کی اہم قدیم عمارت ہے ۔ اس کے علاوہ شہر سے کچھ دور شالی جانب کے ساحل سمندر پر مسلمانوں کے دور کا ایک قلعہ ابھی محفوظ ہے ۔ جے ''حصن جبل فارہ'' مسلمانوں کے دور کا ایک قلعہ ابھی محفوظ ہے ۔ جے ''حصن جبل فارہ'' وقت بھی در کار تھا' اور کوئی رہنما بھی ۔ ہمیں دونوں چیز یں میسر نہ تھیں ۔ اس لئے ہم ان مقامات پر نہیں جاسکے ۔

العار الاندلسية الباتيد- محم عبدالله غنان مطبوع قابره ١٣٨١ ه ص ٢٣٨

#### انتقير ه

جہاز پر پہنچنے سے پہلے جو تھو ڑا ساونت تھا' اس میں ہم شہرکے عام نظارے کے علاوہ نقشے کی مددے ایک ایسے ساحل سمندر کا انتخاب کر سکے جو ایئر پورٹ کے مغرب میں چند میل کے فاصلے پر واقع تھا' اور نقثے میں اس کا نام Antequerra کھا ہوا تھا۔ بیہ در اصل صوبہ مالقہ کے ایک قدیم شهر" انتقیر ہ "کی بگڑی ہوئی شکل ہے جوسمندرکے شال میں بلندی پروا قع تھا۔ کہتے ہیں کہ اسلامی عمد کی شریناہ کے کچھ آثار ابھی باتی ہیں'اور قریب کی ا یک بہاڑی پر مسلمانوں کے دور کا ایک عالی شان قلعہ بھی ابھی تک موجو د ہے۔شرکے مشرقی جانب ایک ٹلہ ہے جس میں زمین کی سطح سے ١٥ ف نیجا ا یک منه خانه ہے ۔ بیه زمانه قبل تاریخ کا ایک زمین دو زقبرستان سمجھا جا تاہے ۔شهر کے قریب جو پیاڑو اقع ہیں' ان میں سنگ مرمر کی ایک کان ہے۔اس شمر کے لوگوں میں ابوبکر یحیی بن محمد انصاری حکیم انتقیری ایک مشہور شاعر گذرے ہیں - سیے شہر ۸۱۳ ھ تک مسلمانوں کے زیر تگیں رہا۔ بعد میں جب یماں عیسائیوں کا تسلط ہوگیا تو یمال کے مسلمانوں نے یماں سے فرار ہوکر غرناطہ میں سکونت اختیار کی ' چنانچہ قصرالحمراء کے قریب ایک محلّہ انہی کی نبت سے آج بھی انتقیر ہ(Antequera) کے نام سے مشہور ہے

کیکن آج انتقیرہ ایک تفریحی شهرہے جو سربفلک ہو ٹلوں اور

سله اندلس كا تاريخي جغرافيه از محمد عنايت الله مطبوعه حيدرآباد وكن ص ١٣٦

کر ائے کے فلیٹوں سے بھر اہوا ہے ۔اوگ ساحل سمندر کالطف اٹھانے کے
لئے یہاں ہفتوں قیام کرتے ہیں۔ سردی کے موسم کی وجہ سے اس وقت
یہاں زیادہ ہجوم نہیں تھا۔لیکن ساہے کہ گرمی کے موسم میں سے علاقہ سیاحوں
سے بھرجاتا ہے۔

ہم نے تھوڑی دیر کے لئے انتقیرہ کی ساحلی سڑک (Drive) پر گاڑی روک ۔ پورے ساحل پر سائے کی تھرانی تھی' اور (Marine) سامنے بحرمتوسط کی موجیں کروٹیں لے رہی تھیں' ای سمندر کاسینہ چیرکر کسی وقت مسلمان اندلس کے ساحل تک پہنچے تھے' اسی سمندر نے ان مجاہدین کی ترکتا زیوں کا نظارہ کیا تھاجن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ ہے

نھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا مجھی بحر بازی گاہ نھا جن کے سفینوں کا مجھی زلز لے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے بہدلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے

اور یمی وہ سمندر ہے جس نے آٹھ سوسال بعد انہی مجاہدوں کے فرزندوں کو لئی پٹی حالت میں جمازوں پر سوار ہوکر اس میں مراکش کارخ کرتے دیکھا تھا کہ جس کسی شخص کو اپنے خاند ان کے ساتھ یہاں سے فرار ہونے کاموقع مل گیا' وہ خوش نصیب کہلایا اور رشک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ اس سمندر میں تاریخ اسلام کے مشہور جمازر ان خیرالدین بارباروسا کے جماز برسوں تک

اندلسی مهاجرین کوعیسائیوں کی دستبردہے بچاکر مراکش اور الجزائر پہنچانے کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اور آج کی سمندرہے جس کے کنارے سیاحت وعشرت کے بیہ خدا فراموش اڑے قائم ہیں۔تلک الایام نداولھا۔ بین الناس

میرے دوست اور رفیق سفرسعید صاحب اندلس کے ماضی وحال کے تصور ات ہے اس درجہ متاثر تھے کہ ایک مرصلے پر بیساختہ ان کے منہ سے نکلا 'کیابھی مسلمان اس خطے کو دوبارہ ایمان سے منور کرسکیں گے ۔؟

میں نے عرض کیا :''اس وقت تو مسلمان اپنے موجودہ خطوں کو ٹھیک سے سنبھال لیس اور اس بات کا انتظام کرلیس تو بہت ہے کہ وہاں اندلس کی تاریخ نہ دہرائی جائے ۔'' اندلس میں مسلمانوں کے عروج کے اسباب بھی واضح نتھ'ا ور زوال کے اسباب بھی واضح ہیں ۔

فمشير وسنال أول ماؤس ورباب أخر

اب بير ہمار ا كام ہے كەكن اسباب كوا ہے لئے اختيار كرتے ہيں -؟

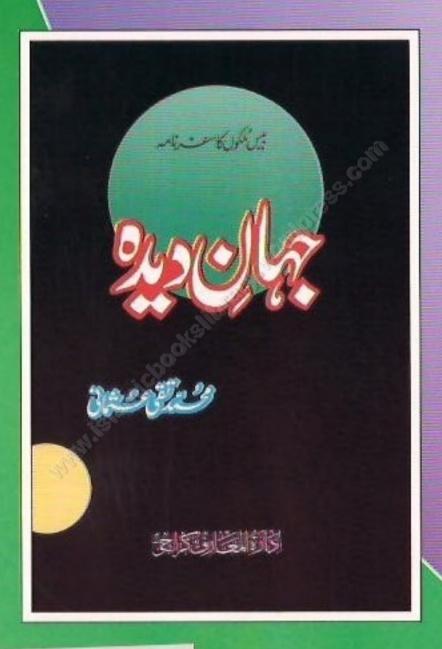



www.islamicbookslibrary.wordpress.com